يَلِّغُو اعَيِّى وَلَوْ الله (الحديث) حفرت شرا السنت عليه الرحم كالكليند من دي محملي تحقيق ،اصلاى ،تاريخي خطبات كالمجويد خطبات علْقُ وق عظم شغيم الله المالمناك شرابئنت ملامفي بريج والبري المراب قادى منوى مارى ملية (سانكلل) خليفة بجنة الابتسلام الشاه أما حاكرضاخان قادري ملطي

رتيب وتخ رج : محمافضاك ين نفتنيدى مانظال



يَلْغُواعَنِي وَكَوْ ابْنَة (الحديث) معزت شِرا المسنّت عليه الرحمه كالكلينة من ديئ مَنْ على تَحْقِق ،اصلاح ، تاريخي خطبات كالمجموعة

خطباب شرابلستن

علقادن الم شيم للا الماليان شير الم منت علام فتى مير محرك المير من الله قادى ومنوى عامدى والله ماهل عليفة هنة الاستلام الشاه الم حامرضا حال قادرى علقة



محاففنال ين نقشيني معد



مولاناابوذهبيب مخطف على أيوى





| جولائی 2016                    | باراول |
|--------------------------------|--------|
| آصف صدیق، پرنٹرز               | پنترد  |
| النافع كرأفكس                  | ارورق  |
| 1100/-                         | تعداد  |
| چوبدرى غلام رسول ميال جوادرسول | ناثر   |
| ميان شفرا درسول                |        |
| = ا روپ                        | تيت    |

12 TURE (1) 11 200 TE IN

المتالكان

فيمل مجداسلام آباد Ph: 051-2254111

E-mail: miliat\_publication@yahoo.com

0321-4146464 دوكان نمبر 5- مكرسنشر نيواردو بازار لا بمور Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200





برو كيسونكسي منارك ه فراز و العرب الموازار و العرب الموازار و العرب الموازار و العرب مورد منارك و مورد منارك

#### فهرست

| صخيبر | مضمون                                           | نمبرشار |
|-------|-------------------------------------------------|---------|
| 20    | انتاب                                           | 1       |
| 21    | نغمه وحيد                                       | 2       |
| 23    | نعت رسول مقبول صلى الشدعليه وسلم                | 3       |
| 25    | تقريفاجيل .                                     | 4       |
| 29    | تقريفا محبت                                     | 5       |
| 34    | تعادف : شراال سنت علام محمعنایت الله قادری رضوی | 6       |
|       | عليه الرحمه (سانگله ال)                         |         |
| =     | سلسله بيعت اورخلافت                             | 7       |
| =     | امرتسر میں تدریس وخطابت                         | 8       |
| 35    | امرتىر كا بورآ د                                | 9       |
| =     | تحفظ مقام مصطف اليستي                           | 10      |
| 36    | ح گوئی اور بہادری                               | 11      |
| 37    | سركارغوث اعظم رضى الله عندے عقیدت ومحبت         | 12      |
| =     | غيرت ايماني                                     | 13      |
| =     | حفرت محدث اعظم بإكتان عليدالرحمة عقيدت          | 14 .    |
| 38    | جگرگوشن الحدیث ےعقیدت .                         | 15      |
| -     | عبادت ورياضت                                    | 16      |

| 39 | مناظرے                                                             | 17 |
|----|--------------------------------------------------------------------|----|
| =  | دهرنگ ضلع سيالكوث                                                  | 18 |
| 40 | دورهٔ برطانیه                                                      | 19 |
| =  | مناظره هيفيلذ                                                      | 20 |
| 43 | عظيم الشان جامع مجد                                                | 21 |
| 44 | وفرب                                                               | 22 |
| 49 | خصوصيات خطبات شريف                                                 | 23 |
| 50 | اظهارتشكر                                                          | 24 |
| 53 | تقرینبر1                                                           | 25 |
|    | نورانیت واوّلیتِ مصطفے ﷺ                                           |    |
| 54 | خطبہ                                                               | 26 |
| 55 | حضور صلى الله عليه وسلم اول مخلوق بين                              | 27 |
| 56 | حضور سلی الله علیه وسلم کے اوّل مخلوق ہونے پر قرآن یاک ہے          | 28 |
|    | يېلى دلىل                                                          |    |
| 57 | حضور صلی الله علیه وسلم مے مخلوق اول ہونے پر قرآن پاک ہے           | 29 |
| •  | دوسرى دليل                                                         |    |
| =  | امام يوسف ببهاني كاعقيده كه حضور صلى الله عليه وسلم أوّل الخلق بين | 30 |
| =  | حضورصلی الله علیه وسلم کے مخلوق اوّل ہونے پرحدیث مبارکہ ہے         | 31 |
|    | يېلى دليل                                                          |    |

| NAME OF TAXABLE PARTY. | A STATE OF |    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 58                     | حضور صلی الله علیه وسلم کے اول مخلوق ہونے پر حدیث مبارکہ سے<br>دوسری دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 |
| 59                     | حضورصلی الله علیه وسلم کاول علوق ہونے پرحدیث مبارکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33 |
| Mag                    | تيرى ديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 60                     | حضور صلی الله علیه وسلم کے نور ہونے پر قرآن شریف سے دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 |
| 61                     | حضور صلى الله عليه وسلم نوراوراول الخلق بين ، حديث جابر عيوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 |
| 62                     | حضور صلی الله علیه وسلم کا نور به وناتمام امت کاعقیده ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 |
| 63                     | حضور صلى الله عليه وسلم اول الخلق بين اورتمام كائنات آپ كے صدتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 |
|                        | پيدا موئي ءامام قسطلاني كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 64                     | اگر حضور صلى الله عليه وسلم نه وت توسيد نا آدم عليه السلام بھى نه وت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 |
| =                      | حضرت آدم عليدالسلام كى توبيحضور صلى الله عليدوسلم كوسيد جليلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 |
|                        | قبول ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 66                     | پېلاستلە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 |
| 67                     | כפתומצה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 |
| =                      | تيرامئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 |
| 68                     | اگر حضور صلى الله عليه وسلم نه جوتے تو نه جنت ہوتی اور نه دوزخ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43 |
| 69                     | أكر حضور صلى الله عليه وسلم نه بوت تونه زمين بوتى اورنه آسان!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 |
| 70                     | اگر حضور صلى الله عليه وسلم نه موت تونه جن موت اور نه فرضته!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 |

| 71 | اگرحضور صلى الله عليه وسلم نه موت توندعرش موتاندكرى نه لوح محفوظ     | 46 |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|
|    | ہوتانہ کم!                                                           |    |
| 72 | اگر حضور صلى الله عليه وسلم ند موت توند سورج موتا اور ندجا عد موتا!  | 47 |
| =  | اگر حضور صلى الله عليه وسلم نه بوت توند دنيا بوتى اور نه دنيا واليا! | 48 |
| 73 | اگر حضور صلى الله عليه وسلم نه موتي تو كائنات بھي نه موتي!           | 49 |
| 74 | مولوى غلام الشدخان كارد                                              | 50 |
| 75 | حضرت مجددالف ثاني رحمة الشعليه كاعقيده كه حضورنور بين اورمخلوق       | 51 |
|    | بين كوئى آپ كامثل نبيس                                               |    |
| 76 | مولوی اساعیل دہلوی اور مولوی فلیل البیٹھوی کی طرف سے حضرت            | 52 |
| 88 | مجددالف ثانى رحمة الله عليه كعقيده كى مخالفت                         |    |
| 77 | حضرت شرا المستت رحمة الشعليد كي طرف سے بيلنج                         | 53 |
| 79 | حواله جات وحواشي                                                     | 54 |
| 95 | تقريبر2                                                              | 55 |
|    | عقيده حاضر وناظر قرآن وسنت                                           |    |
|    | اور اکابرین امت کی نظر میں                                           |    |
| 96 | فطبہ                                                                 | 56 |
| 98 | عقیده حاضرو ناظر پر پہلی دلیل                                        | 57 |
| =  | عقيده حاضروناظر پردوسري دليل                                         | 58 |
| =  | عقيده حاضروناظر پرتيسري دليل                                         | 59 |

خطبات شير اهلسنت رحمة الشعليه

|     | شير اهلسنت رنمة التدعليه                                   | حيبب |
|-----|------------------------------------------------------------|------|
| 99  | عقیده حاضرو ناظر پر چوتھی دلیل                             | 60   |
| =   | عقيده حاضروناظر پرپانچوين دليل                             | 61   |
| =   | شاهد اور شهيد كمعانى لغت كى كتابول س                       | 62   |
| 102 | شهيدًا كمعنى حاضروناظر كاقرآن كريم سي ثبوت                 | 63   |
| 102 | شهيد ك معنى حاضروناظر كامكلوة شريف سي ثبوت                 | 64   |
| =   | نماز جنازه کی دعا ہے شہید کے معنی حاضر کا شوت              | 65   |
| 103 | بخاری شریف کی مدیث سے شاہد کے معنی                         | 66   |
|     | حاضر ہونے کے جوت پر دور لیلیں                              | Arge |
| 104 | علامة لوى عاضروناظر بونے كا ثبوت                           | 67   |
| 112 | جوحضور صلى الله عليه وسلم كوخواب ميس ديجيه گا              | 68   |
|     | عنقریباے بیداری میں بھی زیارت ہوگ                          |      |
| 113 | بخاری بخاری کی رٹ لگانے والوں کا                           | 69   |
|     | امام بخاری نے فرار                                         |      |
| 113 | بیداری میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہونے کے متعلق  | 70   |
|     | امام سيوطي نے كتاب كسى ہے                                  |      |
| 115 | بيداري مين حضور صلى الله عليه وسلم كى زيارت                | 71   |
|     | اس امت کے بے شار کاملین کوہوئی ہے                          |      |
| 115 | حضرت غوث پاک کوبیداری میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت | 72   |
| 117 | بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہونے کا   | 73   |
|     | علامه آلوی سے شبوت                                         |      |

| 119 | ایک بزرگ کو کشرت سے حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوتی علامہ       | 74    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 18  | آ لوی کا بیان                                                         | A     |
| 119 | التحيات عاضرونا ظر مونے كا فبوت                                       | 75    |
| 120 | حضورصلی الله علیه وسلم کے حاضرو ناظر ہونے کا                          | 76    |
| (A) | حضرت شيخ عبدالحق محدث دبلوى سے ثبوت                                   | 1500  |
| 121 | حضورصلی الله علیه وسلم کے حاضروناظر ہونے کا                           | 77    |
|     | الم مغزالى يثوت                                                       | These |
| =   | حضور صلی الله علیه وسلم کے حاضرو ناظر ہونے کا                         | 78    |
|     | امام ابن جرعسقلانی سے جوت                                             |       |
| 123 | حضور صلی الله علیه وسلم کے حاضرونا ظر ہونے کا                         | 79    |
|     | امام عینی امام زرقانی اورامام قسطلانی سے ثبوت                         |       |
| 123 | مخالفین کے عقیدہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضرونا ظرمانے   | 80    |
|     | والے بررگ شرک ہیں                                                     | T. K. |
| =   | حضور صلی الله علیه وسلم کے حاضروناظر ہونے کا                          | 81    |
|     | نواب صديق حسن بحويالى سے شوت                                          |       |
| 125 | خالفین کاعقیدہ ہے کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانے سے | 82    |
|     | تماز فاسد ہوجائے گی (نعوذ باللہ)                                      |       |
| 126 | شير المسدت كالجيلخ                                                    | 83    |
| 127 | حضور صلى الله عليه وسلم عينوت كرحضور سارى كائنات                      | 84    |
|     | كوملاحظة فرمارب                                                       | 1     |

| 129  | حضور صلی الله علیه وسلم تمام امتیو ن کواوراس کے اعمال کوجانے ہیں | 85   |
|------|------------------------------------------------------------------|------|
|      | حفزت سعيد بن ميتب كاعقيده                                        |      |
| 130  | مستله حاضرونا ظر کے لیے مولوی اعرفعلی تھا نوی کا                 | 86   |
|      | ایک اہم تائیدی حوالہ                                             | 001- |
| 131  | حضور صلی الله علیه وسلم اسینے ہرا متی کے مل اور فعل مے مطلع ہیں  | 87   |
| =    | مسكه حاضرونا ظر كے متعلق ديوبنديوں كے                            | 88   |
|      | ايك اعتراض كامدلل جواب                                           |      |
| 135  | حضور صلی الله علیه وسلم کے ایک وقت میں متعدد جگہ ہونے کا ثبوت    | 89   |
| 136  | الله تعالى نے حضور صلى الله عليه وسلم كوبي قدرت بخشى ہے كه       | 90   |
| Test | آپ بیک وقت مختلف مقامات پر حاضر ہو سکتے ہیں                      | ent) |
| 137  | صحابی کا بیٹا بیک وقت جنت کے سب دروازوں پر ہوگا                  | 91   |
| 139  | اولیاء کے ایک وقت میں متعدد جگہ پر ہونے کا                       | 92   |
|      | مولوی اشر فعلی نقانوی دیوبندی ہے ثبوت                            |      |
| 139  | بیری روح مرید کے ساتھ حاضر و ناظر ہے                             | 93   |
| 140  | حضور صلى الله عليه وسلم حاضرونا ظريين حضرت ابوالعباس مرى كاعقيده | 94   |
| 141  | مولوی ضیاء القاسمی کا چیلنج                                      | 95   |
| 142  | حضرت شيرا بلسنت رحمة الله عليه كالچيلنج كوقبول كرنا              | 96   |
| 142  | قاسى كاچيلنج اورشير المسنت كاجواب                                | 97   |
| 143  | شخ عبدالحق محدث دبلوي كامقام ومرتبه                              | 98   |
| 144  | حفزت شرابلسنت كالورى خارجيت كوچيلنج                              | 99   |
| 146  | حواله جات وحواثي                                                 | 08   |

| 163 | تقرینبرد<br>صداقت مسلک اهلستت                                                                                           | 100 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 165 | خطيہ                                                                                                                    | 101 |
| 166 | حضرت امام سيوطي عليه الرحمه كي شان                                                                                      | 102 |
| 167 | انكوشے چوسے كى فضيات برايك روايت سے نفيس استدلال                                                                        | 103 |
| 169 | غیروں کے گھرے گواہی                                                                                                     | 104 |
| 171 | نی کریم صلی الله علیه وسلم کا تا م مبارک چوم کرآ تکھوں پرلگانے والے کو<br>شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی خواہ وہ گنا ہگار ہی ہو | 105 |
| =   | الكوشے چومنے كے شوت اور نصيات يرحديث شريف                                                                               | 106 |
| 173 | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی س کرانگوٹھے چوہنے<br>والے لئے شفاعت حلال ہوگئ                                      | 107 |
| 174 | انگوشھے چومناحضرت ابو بکرصدیق کی سنت سے ثابت ہے<br>اس لیے مل کے لیے کافی ہے حضرت ملاعلی قاری کامؤقف                     | 108 |
| 175 | حضور صلی الله علیہ وسلم کا نام گرامی سن کرانگوشے چو منے والے کو حضور<br>جنت میں لے جائیں گے                             | 109 |
| 176 | حضور صلی الله علیه وسلم کااسم گرای من کرانگو تھے چوہنے والاحضور کے<br>ساتھ جنت میں جائے گا حضرت امام طحطاوی کامؤقف      | 110 |
| 177 | مولوی خالد محمود سے ایک مطالبہ                                                                                          | 111 |
| 177 | ایک عاشق مجازی کا واقعہ اور مخالفین کے لئے لیح فکریہ                                                                    | 112 |
| 178 | حضرت ملآجامي رحمة الله عليه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم                                                               | 113 |
| 180 | اہلسنّت سے بزرگوں نے کا فروں کوسلمان بنایا جب کہ<br>مخالفین کے اکابر نے مسلمانوں کو کا فرقرار دیا                       | 114 |

| 181 | محمر بن عبدالو بابنجدي تمام مسلمانان اللسنّت كوكا فرومشرك     | 115 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
|     | اورواجب القتل كبتا تفا                                        |     |
| 182 | مولوی اساعیل د بلوی کے نزدیک اس وقت دنیا میں کوئی مسلمان نہیں | 116 |
|     | بتقوية الايمان مة بوت                                         |     |
| 183 | مخالفين كالبيخ صدساله جشن مي اندرا كاندهي كوشيج               | 117 |
|     | يربيضا كراس كي تعظيم كرنا                                     |     |
| =   | فاسق كي تعظيم سالله غضب قرماتا ب اورعرش ال جاتاب              | 118 |
| 184 | مشركه كوشيج پر بشهانے والے                                    | 119 |
| ,   | مخالفين مين غيرت نہيں                                         |     |
| 185 | بزرگان دین کے وبی عقا کدیں جوا السنت کے                       | 120 |
| *** | كا فرنجي يارسول الله فيس كهتا                                 | 121 |
| 186 | مخالفین کے والدین زیادہ سے زیادہ                              | 122 |
|     | ساتوینس کے بعدی ہیں                                           |     |
| 187 | مولوی غلام الله کے آبا وَاحِدادی تنص                          | 123 |
| =   | مولوی رشید گنگوہی کے آبا وُاجداد بھی تی تھے                   | 124 |
| 189 | مخالفین کا حضرت شیرا بلسنت ہے مناظرہ کرنے ہے فرار             | 125 |
| =   | بدند بيول ك تين اصول                                          | 126 |
| =   | پېلااصول                                                      | 127 |
| 190 | دوسرااصول                                                     | 128 |
| =   | تيرااصول                                                      | 129 |
| =   | خالفين ابلسدت عقيد تأايك بين مولوي رشيد كنگويي كاعتراف        | 130 |

| 191 | خارجیوں کاعقیدہ ہے کہ انبیاء کا وسیلہ اختیار کرنا شرک ہے            | 131 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|
|     | اوران کی قبروں پربے گنبدگرادیے چاہئیں                               |     |
| 192 | خارجیوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کے مزارات کوشہید کیا            | 132 |
|     | لين كى بت كونيس تو رسط                                              |     |
| 193 | خارجیوں کے نز دیک تی شرک اور واجب القتل ہیں                         | 133 |
| 194 | تقوية الايمان فالفين كرز ديك عين اسلام ب                            | 134 |
| 195 | تقوية الايمان من ختم نبوت كاا نكار                                  | 135 |
| 196 | عقيده ختم نبوت كابيان                                               | 136 |
| 197 | مخالفین کے نزو کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم                          | 137 |
|     | مركز مثل مين ال محية بين ( نعوذ بالله )                             |     |
| 198 | انبياء كرام يبم السلام كقبرول بس زنده مونے كا                       | 138 |
|     | حدیث سے پہلاشوت                                                     |     |
| =   | انبياء كرام عليهم السلام كقبرون من زنده مونے كا                     | 139 |
|     | صديث عدوم البوت                                                     |     |
| 199 | انبياء كرام عليهم السلام قبرول من زنده موت بي امام قسطلاني كاعقيده  | 140 |
| 200 | انبیاء کرام علیم السلام کے قبروں میں زئدہ ہونے پرقطعی دلائل ہیں     | 141 |
| 200 | انبياء كرام عليهم السلام ك قبرول مين زنده مونا اتفاقي مسئله         | 142 |
| 201 | حضور ملى الشطية عم كا ختيارات كى نفى كرنے پراساعيل وبلوى كا مالل رو | 143 |
| 203 | اساعیل دہلوی نے قرآن پاک اور حدیث شریف کی مخالفت کی ہے              | 144 |
| 203 | نتمام خزانے اور تعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دہیں           | 145 |
|     | جس كوچا بين عطا قرما ئين ،امام اين جرمكى كاعقيده                    |     |
| 204 | مخالفین سے ایک سوال                                                 | 146 |

| =            | ایمان حضور صلی الله علیه وسلم کودل دینے کا نام ہے                                                       | 147 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 205          | حضور صلی الله علیه وسلم اپنی امت کو بچائیں گے،                                                          | 148 |
|              | ایک آسان جم مثال سے وضاحت                                                                               |     |
| 206          | حفرت فوث پاک رحمة الله عليه كا دهو بي مونے كى وجه سے<br>قبر ميں نجات ہوگئ                               | 149 |
| =            | خارجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن وسنت کے مطابق<br>نہیں مانتے بلکہ اپنے زعم باطل کے مطابق مانتے ہیں | 150 |
| 207          | بررگوں کے ہاتھ پاؤں چو منے کا امام بخاری رحمة الله علیه کی نقل کروہ<br>تین احادیث ہے ثبوت               | 151 |
| 209          | درودتاج بين شركيه الفاظ بين مولوي رشيد كنگوبي كاعقيده                                                   | 152 |
| 210          | حضور سلی الله علیه وسلم کودافع البلا اور تنگدی دورکرنے والا کہنا<br>زہر قاتل ہے بخالفین کاعقبیدہ        | 153 |
| 212          | حوالهجات حواثي                                                                                          | 154 |
| 239          | تررنبر4<br>حقانیت مسلکِ اهل سنت                                                                         | 155 |
| 241          | خطب                                                                                                     | 156 |
| 242          | ایک عام آدی کے ذہن میں پیدا ہونے والاشبہ                                                                | 157 |
| 243          | ال شبه كاجواب                                                                                           | 158 |
| 244          | حديث افتر ال امت                                                                                        | 159 |
| 245          | وعابعد ثماز جناز وكوترام كهني والمصخالفين كارو                                                          | 160 |
| 6000<br>1980 | تمام دعا میں اللہ ہے ما تکنے کا کہنے والے دیو بندی اللہ سے دعا ما تکنے کو مجمع حرام قرار دے دیتے ہیں    | 161 |

| I of         | e la                                                                                           |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 247          | زندوں کی وعاہے مر دوں کی بخشش ہوجاتی ہے                                                                                            | 162      |
| 248          | مرده قير يس ايسه وتاب جيسي ياني يس دويتا مواانسان                                                                                  | 163      |
| 250          | زندوں کامردوں کے لیے فاتحہ کرناان کے لیے تخد                                                                                       | 164      |
| 251          | ائی اولادکو بھی بدندہب ہونے سے بچایا جائے تا کداس کے لیئے                                                                          | 165      |
|              | دعائے فرکرتے رہیں، مدیث شریف سے خوبصورت استدلال                                                                                    |          |
| =            | حضور سلی الله علیه وسلم پردل وجان ے فدا مونا ایمان ہے                                                                              | 166      |
| 253          | حضور صلی الله علیه وسلم ہے محبت کرنے والے قیامت کے ون                                                                              | 167      |
|              | آپ سلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہوں گے                                                                                               |          |
| 255          | المخالفين كااعتراض كه "اللسنت" بعشق رسول سلى الله عليه وسلم" كاوعوى                                                                | 168      |
|              | كرتے ليكن بي كل بين "كاجواب                                                                                                        | - 2.2 12 |
| 259          | نماز ش حضور صلی الله علیه وسلم کا خیال لا نااین بیل گدھے کے خیال<br>لانے سے زیادہ یُر ااور شرک کی طرف لے جانے والا ہے ، مخالفین کا | 169      |
|              | عقيده                                                                                                                              |          |
| 261          | خارجيون كى بياعتداليان                                                                                                             | 170      |
| 263          | حضور صلى الله عليه وسلم كل كي خبرر كھتے ہيں                                                                                        | 171      |
| 1000<br>1000 | حدیث شریف ہے مہلی دلیل                                                                                                             | 172      |
| 264          | مدیث شریف سےدوسری دلیل                                                                                                             | 173      |
| 265          | جنتی فرقد اور باتی جبنمی فرقوں کی تقیم حضور صلی الله علیه وسلم نے بیان                                                             | 174      |
|              | فرمائی ہے                                                                                                                          |          |
| 267          | اللسنت جنتی اور باتی فرقے جبئی ہیں                                                                                                 | 175      |
| 268          | قرآن پاک سے شوت کہ قیامت کے دن اہلسنت                                                                                              | 176      |

|     |                                                                                                                    | / I               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 269 | حضور سلی الشعلید علم کے دور میں تمام لوگ المستنت ستے ، امام زہری سے جوت                                            | 177               |
| =   | السنت كى طرف و يكفناعيادت ب، حضرت عبدالله ابن عباس رض الدهما                                                       | 178               |
| 269 | مخالفین ہرگز اہلسنٹ نہیں ہیں                                                                                       | 179               |
| 270 | عبادت اور تعظیم میں قرق                                                                                            | 180               |
| 271 | یزرگوں کے ہاتھ پاؤل چومنے کا امام بخاری کی<br>نقل کردہ روایت ہے ثبوت                                               | 181               |
| 273 | بإرسول الشدملى الشطيد علم كيني كاحصرت عبد الشدين عمر رض الشرم الشراع الموت                                         | 182               |
| 274 | نی علیہ السلام کواپی طرح سمجھنا شیطانی نظریہ ہے                                                                    | 183               |
| 277 | السنت كے جنتى اور 72 فرقوں كے جبنى ہونے كے متعلق نفيس نكت                                                          | 184               |
| 280 | حواله جات وحواثي                                                                                                   | 185               |
| 297 | تترینبر5<br>اسباب شهادت حضرت امام<br>حسین رضی الله عنه                                                             | 186               |
| 298 | خطیہ                                                                                                               | 187               |
| 300 | صرف المستنت بى نجات يا كيس كے ،حضرت مجد دالف ثانى رحمة الله<br>عليه كاعقيده                                        | 188               |
| 301 | ائلال كتنے بى اچھے ہوں جب تك عقيدہ المنت نه ہوگانجات نه ہو                                                         | 189               |
|     | كى ،حضرت خواجه عبيد الله احرار رحمة الله عليه كاعقيده                                                              |                   |
| 302 |                                                                                                                    | 190               |
| 302 | كى مصرت خواجه عبيد الله احرار رحمة الله عليه كاعقيده                                                               | 190               |
|     | گى، حضرت خواجه عبيد الله احرار رحمة الله عليه كاعقيده<br>سحابه كرام رضى الله عنهم كى عظمت وشان كاقر آن ياك سے ثبوت | 190<br>191<br>192 |

| PERMA | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 7   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 308   | امام شافعی رحمة الله علیہ کے نز دیک شہید کومغفرت کے لیے نماز جنازہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 194 |
|       | کی ضرورت کمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| =     | حضرت امام اعظم الوحنيف رحمة الثدعليه كي عظمت وشان كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195 |
| 309   | حضرت امام اعظم الوصنيف رحمة الله عليه كى قبر تبوليت وعاك لي مجرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196 |
|       | ب، امام شافعي رحمة الله عليه كاعقبيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| =     | حضرت امام اعظم عليه الرحمه كاتفوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197 |
| 310   | شہادت کے وقت شہید کو چیوٹی کے کا نے جتنی در د ہوتی ہے، حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198 |
|       | شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 311   | الله كى راه يس الو كول مون والے كوشميد كيوں كہتے ہيں، جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199 |
| 312   | حضرت جابرين عبدالله رضى الله عنه ك همبيد والدكى شان كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 |
| 313   | شہید کو بغیر پر دہ کے دیدار خداوندی حاصل ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201 |
| 314   | وتت شہادت شہید کودرونہ ہونے پرزنان معرے داقعہ استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202 |
| 316   | تين شامي مجابدون كحضور صلى الله عليه وسلم عدد ما تكفي كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203 |
|       | ايمان افروز واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 321   | حضور صلى الله عليه وسلم ميدان كربلا من آشريف فرما يتص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204 |
|       | حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے جوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 324   | شہید کے معنیٰ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205 |
| 325   | شهید کی ایک اور فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206 |
| 327   | شہید کے لئے چھے انعام، حدیث شریف سے ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 207 |
| 328   | ایک مکنهاعتر اض کا پیشکی جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208 |
| 329   | حضرت امام حسين رضى الله عشاور دوسر مع شبيدول كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209 |
|       | شهادت مین فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

| THE REAL PROPERTY. |                                                                     |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 331                | حضور صلى الله عليه وسلم ما في الارحام كاعلم ركھتے ہيں               | 210 |
|                    | مديث شريف عيدوت                                                     |     |
| 335                | حضور صلى الله عليه وسلم جانت بي كه كون كب فوت موكا                  | 211 |
| 337                | حضرت على رضى الله عنه بهى حضرت امام حسين رضى الله عنه كى            | 212 |
|                    | شہادت کی جگہادرونت سے باخبر تنے                                     |     |
| 341                | شیخ محدالشربنی کے دریا پر متصرف ہونے کا                             | 213 |
|                    | مولوى اشرف على تقانوى سے ثبوت                                       |     |
| 342                | حضرت امام حسين رضى الله عند ك نضائل                                 | 214 |
| 344                | بوری زمین اولیاء کے لیے ایک قدم فاصلے کے برابر بھی نہیں ہے          | 215 |
|                    | مولوی اشرفعلی تقانوی ہے ثبوت                                        |     |
| 345                | حضور صلى الله عليه وسلم كے خيال مبارك كوبرا مجھنے والوں كے عقيده كا | 216 |
|                    | بخاری شریف کی احادیث ہےرو                                           |     |
| 348                | مخالفین کی اہل بیت ہے دشمنی                                         | 217 |
|                    | اور یزیدے دوئی کا ثبوت                                              |     |
| 349                | حضرت رابعه عدوية كعشق رسول كاايمان افروز واقعه                      | 218 |
| 350                | حضرت امام حسين رضى الله عنه كى شهادت كاعلم بوت بوت بحى حضور         | 219 |
|                    | صلی الله علیه وسلم نے اس کے ثلنے کی دعا کیوں ندفر مائی              |     |
| 351                | حصرت فوث پاک رحمة الله عليه ك تقدير ش تصرف كابيان                   | 220 |
| =                  | حضور محدد یاک رحمه الله کے تقدیم میں تصرف کابیان                    | 221 |
| 354                | شیخ شربنی کی دعا سے ان کے بیٹے کی موسٹ ٹل گئ                        | 222 |
| 358                | اختيارات مصطفاصلي الله عليه وسلم مح متعلق عالفين كابك اعتراض كا     | 223 |
|                    | مبترين جواب                                                         |     |

| 362 | حضرت فاطمد مضى الله عنهاكى شان مباركه كابيان | 224 |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 363 | واقعه كربلا ع حاصل بونے والے اسباق           | 225 |
| 364 | خالفین اہل بیت کے ایک اعتر اض کا بہترین جواب | 226 |
| 366 | حواله جات وحواثى                             | 227 |
| 397 | فهرست مصادرومراجع                            | 228 |



## عرض ناشر

اب ای سلسله علم و نورکوآ کے بردھاتے ہوئے ادارہ مفتی محمہ عنایت اللہ قادری رضوی کی کتاب ' خطبات شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ ' منصر شہود پرلارہا ہے۔اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب مرم الحق آئی ہے طفیل اس کتاب کوشرف قبولیت عطا فرمائے اہل علم و عوام الناس کے لیے اس کا نفع وائی فرمائے اور مصنف کے علم قبل میں برکت عطا فرمائے!

اس کتاب کی ختمی تیاری میں ہمارے خلص ورکرز کی انتقک محنت شامل حال ہے جو ادارہ ہذاکے ساتھ ستفل طور پر وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کود نیاو آخرت کی بھلائی عطافر مائے!

آمین! بجاہ النبی الکریم ملی آیا آیا!

آ پلوگول کی دعاؤل کے طلبگار: پہنچو بدری غلام رسول ہلا چو بدری شہباز رسول ہلا چو بدری جوادرسول ہلا چو بدری شخرادرسول

### انتساب

مناظراسلام، فاتح فرق باطله، پاسبان وترجمان مسلك المستنت، شيرالمستنت، حضرت علامه مولانا

مفتى محمرعنابيت اللدقا دركى رضوى عامدى رحمة الشعليد

(سانگلدال)

کے پیرومرشد شنرادہ اعلیٰ حضرت، نائب اعلیٰ حضرت، حجۃ الاسلام، حضرت علامہ مولا نامفتی

# محمد حامد رضا خان

قاورى رضوى رحمة الشعليه كمبارك نام!

م گر قبول افتادز هے عز و شرف خادم مسلک المستت خادم مسلک المستت محدافضال حسین نقشبندی (فیص آباد)

## نغمر أوحير

آئل پر پر کے کرتی رہی جبتو

دل مير اگدگداتي ربي آرزو عرش تا فرش دْ هوندْ آيا بين جَهد كونة كلا اقرب زحبل وريدگلو

#### الله الله الله الله

تغميلل كاب لاشريك لذ

طائزان چمن کی چبک وحدہ ' قمريون كاترانه بالغيرة ومرمطوطي كاهوه هوه

#### اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بلبلوں کوچمن میں رہی جبتو پیا کہتا پھرا" بی کہال "سوب يرند يرك كبيس غنية آرزو بال ملاتو ملامير دل بي ميس تو

#### اللهُ إللهُ اللهُ اللهُ

شاہدان چن نے لب آب جو آب گل سے نہا کر کے تازہ وضو طقہ ذکرگل کے کیاروبرو اور لگانے لگےدم بدم ضرب ہو

#### الله الله الله الله

رہ کے بردوں میں تو جلوہ آراہوا بس کے تھوں میں آنکھوں سے بردہ کیا آ تکه کایرده، پرده بواآتکه کا بندآ تکھیں ہوئیں تو نظرآیا تو

#### الله الله الله الله

كعبة كعيب عب ول ميرا كعب يقركا ول جلوه كاه خدا ایک دل پر بزاروں ہی کعیے فدا کعیے کی آبرو

الله الله الله الله

صاف موی عفرمادیالن توا تیرے جلوؤں کی نیرنگیاں سوبسو

طورسينا پياتو جلوه آراء موا اورانبي انا الله شجر بول الما

#### اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الوفي باع طلب تفك ربى آرزو تفارك جال سے زد مك ترديس تو

جھ کودر در پھراتی رہی جبتحو وهونثرتابس بعراكو بكوجارسو

#### الله الله الله الله

بايزيداوربسطام مين كون تقا كبانا الحق تقى منصوركي كفتكو

کون تھاجس نے سبحانی فرماویا اور ما اعظم شآنی س نے کہا

#### اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

یا الی دکھا ہم کووہ دن بھی تو اسے کر کے حرم میں وضو باادب شوق سے بیٹے کے قبلہ رو سل کے ہم سب کہیں یک زبال ہو بہو

#### اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

میں نے مانا کہ حامد گنہگار ہے معصیت کیش ہاور خطا کار ہے مير مولي مرتو توغفار ب كهتي رحت بجرم سے لا تقنطوا

#### اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( كلام مرشد حضرت شير المستت رحمة الله عليه حضور ججة الاسلام مولانا شاه محمد حامد رضا خال صاحب قادري رضوي رحمة الله عليه)

نعت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم محد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو هيه خير الوري شان خدا صل على تم مو فكيب ول قرار جال محمد مصطفى تم مو طبیب در د دل تم ہومرے دل کی دواتم ہو غریوں دردمندوں کی دوا تم ہو دعا تم ہو فقيرول بينواوُل كي صدا تم ہو ندا تم ہو صبيب كبرياتم مو امام الانبياء تم مو مح مصطفیٰ تم ہو گھ مجتبیٰ تم ہو جارے طحا و ماوا جارا آمرا تم جو ٹھکانہ نے ٹھکانوں کا شہ ہروو سرا تم ہو غریوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدائم ہو سہارا بے سہاروں کا جمارا آسرا تم ہو نہ کوئی ماہ وش تم سا نہ کوئی مہ جیس تم سا حینوں میں ہوتم ایے کہ مجبوب خدا تم ہو میں صدقے انبیاء کے بول تو محبوب ہیں لیکن جوسب بیاروں سے بیاراہ وہ محبوب خداتم ہو حينول ميں حميس تم ہو نيول ميں حميس تم ہو كه محبوب خدا تم بو ني الانبياء تم بو

تہارے حسن رنگیں کی جھلک ہے سب حسینوں میں بہاروں کی بہاروں میں بہار جانفزاتم ہو زمیں میں ہے جک س کی فلک برے جھلک س کی مه خورشید سیارول ، ستارول کی ضاء تم ہو وہ لاٹائی ہوتم آقانہیں ٹائی کوئی جس کا اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو هو الاول هوالآخر هوالظاهر هوالباطن بكل شئى عليم، اوح محفوظ خداتم مو نه ہو سکتے ہیں دواوّل ، نہ ہو سکتے ہیں دوآخر تم اول اور آخر ، ابتداء تم ، انتاء تم مو خدا کہتے نہیں بنی جدا کہتے نہیں بنی خدا یر اس کو چھوڑا ہے وہی جائے کہ کیا تم ہو انامن حامد و حامد رضامتى كيلوول = بحد الد رضا حامد بين اور حامد رضا تم بو

( كلام: مرشد حضرت شيرا بلسنّت حضور ججة الاسلام مولانا مفتی محمد عامد رضاخان قادری رضوی رحمة الله علیه)

## تقريظ جميل

# داعی فکررضا، پاسبان مسلک البستنت، مناظر اسلام

# ابوحذيفه حضرت مولانامحمر كاشف اقبال مدنى صاحب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعدا

اسلام دین کامل ہے، اور اس دین متین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے این ذمه لی ہے۔اسلام کے چن کو تباہ کرنے کے لیے شیطانی تو تیں برسر پیکار ہیں بالخصوص انگریزمنحوس نے دین اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل کو بروئے کارلاتے ہوئے اپنے مختلف ایجنٹوں کے ذریعے بے شارفتنوں کا اجراء کیا جس سے مسلمانوں کی وحدت کو یارہ یارہ کرنے کی ہرمکن کوشش کی۔ انگریز منحوں کے ایماء پرسب سے برا فتنہ وہابیت پیدا ہوا جس کی کوکھ سے دیوبندیت، قادیانیت، نیچریت نے جنم لیا جنہوں نے دین اسلام کے خلاف اینے محاذ کھول دیتے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چمن اسلام کو قیامت تک قائم رکھنا ہے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے ان باطل قوتوں کے مقابلہ کے لیے اللہ تعالی نے ایسے رجال بیدا فرمائے ہیں جو کہ اسلام کی حفاظت اور اس کے چمن کوسرسبز وشاداب رکھے ہوئے ہیں ان مقدس نفوس قدسیہ نے شب وروزان باطل قو توں کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا ا نہی نفوس قد سیہ کی سعی محمود ہے دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام کا پیغام پہنچا اور پہنچ ر با ہے۔ انہی مقدس رجال میں ایک عظیم المرتبت شخصیت مناظر اسلام ، امام المناظرین ، استاذ العلماء، فاضل جليل ، عالم نبيل ، زيدة الاتقياء، سراج الاصفياء، شير اسلام، فالتح عقائد بإطله، قاطع و يوبنديت، و مابيت و رافضيت ، حامي سنت، ماي بدعت ، ترجمان احناف، ﷺ طريقت وشريعت ،شير الل سنت، حضرت علامه مولا نامفتي محمد عنايت الله قادری رضوی قدس سره العزیز ہیں جن کی جلالت شان پرعلاء اسلام متفق ہیں جو دین اسلام کے نخالف قو توں کے خلاف ساری عمر برسر پرکارر ہے، جب بھی کوئی فتنہ سراٹھا تا تو آپ فور أاس كے خلاف سينه سير ہوجاتے بالخصوص و بابيت وديو بنديت، قاديا نيت اور شیعیت کی تر دید میں حضرت شیر اہل سنت قدس سرہ العزیز کی خدمات سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں جس میدان میں بھی جلوہ فرماہوتے باطل فرار میں ہی اپنی عافیت تصور کرتا تھا۔ دیو بندیوں، وہابیوں، شیعوں کے بڑے بڑے گرومناظرین پر حضرت شير ابل سنت مولا نامفتي عنايت الله قاوري رحمة الله عليه كانام اقدس سنتے ہي سکته طاری ہوجا تا تھا بے شارمنا ظروں میں وہابیوں، دیو بندیوں،شیعوں کوحضرت شیر اہل سنت قدس سرہ العزیزنے فکست ہے دوجا رکیا۔ وہابیوں کے معروف مناظر مولوی عبدالقادررويرى كے ساتھ مناظرہ دھرنگ كافى معروف ہے جوكہ نداء يارسول اللہ كے عنوان پر ہوا تھا۔اس میں عبدالقادر رویزی کی حالت رویزی ہے پچھ مختلف نہ تھی اس مناظرہ کے مسلم منصف نے مناظر اہل سنت شیر اہل سنت مولا نامفتی محمد عنابیت اللہ قادري صاحب رحمة الثدعليه كي فنح كابا قاعده اعلان كيا\_اس طرح ديو بندي ينتخ القرآن مولوی غلام الله خان کوحضرت شیر ابلسنت مفتی محمد عنایت الله قادری رحمة الله علیه نے کئی مرتبہ ناکوں بنے چبوائے بلکہ دیو بندیوں نے اپنے سریرست انگریز منحوس کے زیرسا بیہ برطانيه مين چيلنج بازي كي تو ديار غير مين بھي حضرت شير الل سنت حضرت مولا نامفتي محمد عنایت الله قادری رحمة الله عليه نے ديوبنديوں كومنة ورجواب ديا۔مناظره شيفيلد ميں شر المسنّت حضرت مولا نامحم عنايت الله صاحب رحمة الله عليدنے ديو بنديوں كوعبرت ناك فكت دى جوكه نا قابل فراموش ب،اى طرح شيعه كے مولوى اساعيل كوجروى كو بھی یہی زخم سہنا پڑا، الغرض حضرت شیرا بلسنت مولا نامفتی محمد عنایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جدهر کئے باطل کومنہ کی کھانی پڑی اور حضرت شیر اہلسنت کا میاب و کا مران لو نے۔ آج بھی حضرت شیراسلام جبکہ ان کا وصال ہوئے عرصہ ۳۵ سال ہو چلا ہے کا رعب و دبد بہ وہا بیوں ، دیو بندیوں برطاری نظر آتا ہے وہ سے کہنے پر مجبور ہیں کہ ہندوستان یاک و ہند میں ہماری تا کا می مولا نامفتی محموعایت اللہ قادری رحمة الله علیہ جیسے افراد کی بناء برہ لینی مولانامحم عنایت الله قادری صاحب جیسے رجال کی بناء پروہابیت بوری طرح مجیل نہ سكى چنانچە حضرت شيرابل سنت نے تقريرى ميدان ميں اہل سنت كى حقانيت اور بدعقيده د یوبند یون، وہابیون، شیعوں کا بوسٹ مارٹم کیا بورے ملک میں اس بارے آپ کی جلالت شان مسلمہ ہے۔ کتاب وسنت کے دلائل و براہین اورا کا برامت کے اقوال ہے آپ کے خطابات مزین ہوتے تھے۔اور کئی بدند ہب آپ کے دلائل کے سامنے گھٹے میکنے پرمجبور ہوجاتے اور اہل سنت ہونے کا اعلان کر دیتے۔

ضرورت اس امر کی تھی کہ حضرت شیر اہلسنّت کے خطابات کا ریکارڈ محفوظ کیا جائے تا کہ آنے والی تسلیس ان کے انمول موتیوں سے مستفید ہو سکیس ۔ خدا بھلا کر بے عزیز القدر مجی و مخلصی محمد افضال حسین نقشبندی صاحب زید مجد ہ کا کہ جنہوں نے بوی عرق ریز کی سے حضرت شیر اہل سنت کے بعض بیانات کو تحریری شکل میں جمع کیا اور حوالہ جات کی بھی حتی الا مکان تخریخ کی سعی محمود کی ہے ۔ عزیز القدر نے اس مجموعہ میں دیار غیر جل کی محمد کی اسلی کے کہا تھیں دیار خیر میں کے گئے بیانات کو بھی جمع میں کی گئی حضرت کی تقاریر کو جمع کیا ہے اس ملک یا کستان میں کئے گئے بیانات کو بھی جمع

کرنے کی سعی محمود کررہے ہیں مولی کریم جان مجدہ الکریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے عزیز القدر موصوف کو مزید خدمت وین متین کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ۔اے کاش ہماری اہال سنت کی ٹی نسل نو جوانوں کو یہی جذبہ ل جائے اس پرفتن دور میں بدعقیدگی کے طوفان برتمیزی پر پاہیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے نو جوانوں میں بیداری کی لہر پیدا ہو جائے۔ اور ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے علاء نو جوان اس درد کو محسوس کریں اور بد مذہوں کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جا کیس حقیق کے میدان میں آئیس تا کہ باطل تو نوں کو بارا ورکرایا جاسکے

کلک رضا ہے خخر خونخوار برق بار اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں

مولى كريم جل مجده الكريم ال حبيب كريم صلى الله عليه وسلم كوسيله جليله ت خدمت دين متين كي توفق عطافرمائد - آميس بسجاه سيد المسومسلين على الصلواة والتسليم

کتبه:

ابوحذیفه محمد کاشف اقبال مدنی رضوی خادم دارالا فتاء جامعه غوثیه رضوبیه مظهراسلام وصفر المظفر ۱۳۳۷ هسمندری ضلع فیصل آباد

## تقريظ محبت

# مناظرِ اہلسنت حضرت علامه مولانا ابوالحقائق غلام مرتضلی ساقی مجددی (گوجرانوالا)

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد!

الله رب العزت جل جلالہ کی ہے شار نعتوں میں قوت گویائی بھی ایک بوی نعت ہے، اگرانسان کے پاس بولنے کی طاقت نہ ہوتو وہ اپنے مائی الضمیر کا اظہار کرنے سے قاصر رہتا ہے، کمی کو اپنا دکھ، در دبیان نہیں کرسکتا، ٹھیک طریقے سے اپنا مقصدا ور مدعا نہیں بتا سکتا، یہتمام امور بھی ممکن ہیں جب اس کے پاس بات کرنے اور بولنے کی قوت ہو عقل سوچتی ہے اور غور وفکر کے بعد جب خیالات کو ظاہر کرنے کا موقع آتا ہو تو نظق، قوت گویائی اور بولنے کی طاقت کا سہار الیا جاتا ہے۔ اور جب بھی بول چال اور اظہار خیال ایک مضبوط اور مر بوط اصول وضو ابط کے تحت رویذ ہر ہوتو اسے ' خطابت' یا اظہار خیال ایک مضبوط اور مر بوط اصول وضو ابط کے تحت رویذ ہر ہوتو اسے ' خطابت' یا ' تقریر'' کہا جاتا ہے۔

"خطابت" ایک مستقل فن ہے، جے دنیا کے شریف فنون میں شار کیا گیا ہے اوراس کی ضرورت واہمیت اورافاویت کو ہرز مانے میں برابرمحسوں کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ" وہ قوم گونگی ہے جس میں خطیب نہ ہو" حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفا ء راشدین رضی اللہ عنہم اہم مواقع پر نقار ہر کے ذریعے اپنے خیالات مقد سے کا اظہار فرمایا کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ججة الوداع آج بھی ایک زبروست تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر مزیر ، دلید بر ، ہمہ گیراتی پرتا شیر

ہوتی کے دلوں کی گہرائیوں تک اتر جاتی اور بڑے سے بڑے مخالف بھی اسے ہدف تنقید نہ بنا کتے ۔ بقول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ:

> میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبال نہیں وہ تن ہے جس میں تن مدہو، وہ بیاں ہے جس کا بیال نہیں

اسلام کے دامن میں خطیوں کی تحقیقی، خطبائے اسلام کے عظیم کارناموں سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، دنیا کی ہرقوم کے پاس خطیب ہوں گے لیکن ان کی انہاء محض خطابت اور خطابت ہی ہے، اس سے زیادہ کچھے نہیں، جبکہ اسلام کے دامن سے وابستہ خطباء ومقررین کے پاس صدافت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، حقانیت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، افغانیت ہے، افغانی ہے، رضائے اللی اور خوشنودی مصطفوی ہے، قوموں کی اصلاح اور اخروی نجات بھی اُن کے پیش نظر ہوتی ہے۔ بیدہ امور ہیں جو خطبائے اسلام کو ساری دنیا ہی سب سے متناز اور منفر و بنا دیتے ہیں۔ تقریر و خطابت کو طلب زراور حصول جو اہر کا ذریعہ بھی بن عتی ہے لیکن اسلام کے این خطباء پر کروڑوں رحمتیں ہوں جنہوں نے اپنی خطابت کو ذاتی مقاصد اور دنیوی افزاض کیلئے نہیں بلکہ ایک مقدس فریضہ جانے ہوئے قوم کی رہبری ورہنمائی اور حق گوئی و بے یا کی کا ذریعہ بنایا۔

ال اعتبارے اہلست میں ایک خاصی تعداد پیش کی جاسکتی ہے، لیکن اس وقت جوشخصیت موضوع بخن ہے وہ ہیں مناظر اسلام، شمشیر بے نیام، آفاب علم وحکمت، فاتح خارجیت ونجدیت، رئیس العلماء والخطباء، مسکت المجادلین، امام المناظرین، شیر اللل سنت حضرت العلام قبلہ مولا نامفتی محمد عنایت الله قادری رحمة الله علیه آف سا نگله

مل، جنہیں دنیا''شیر اہلتت' کے نام سے جانتی ہے اور جن کی شیروں جیسی تھن گرج نے نجدود یوبند کی لومڑیوں کو ہر میدان میں بھادیا،ان کے دلیراند جذیے نے اہلسنت كے سوئے ہوئے جذبوں كو جگا ديا، جس كى بركت سے كئى سى شيروں كى طرح جوان جذبے لے کرمیدان میں ازیڑے اور گتاخوں کے سامنے سین سیر ہو گئے، راقم الحروف نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا جو حضرت شیر اہلسنت کے خدمت گاروں میں تھے لیکن نجدیوں، وہابیوں کا ناطقہ بند کرانے کا ملکہ رکھتے تھے، جب یو چھا جاتا تو کہتے ہم جار ون حضرت شیر اہل سنت رحمة الله عليه آف سا نگله بل كے قدموں ميں بيٹھے ہیں آپ ایے شیر تھے کہ آج آپ کا نام س کر باطل ایوانوں میں زلزلہ بریا ہوجاتا ہے، اور کئی بدنعیب ایے بھی ہیں کہ جن کے بروں کوآپ کے سامنے آنے کی جرائت نہ تھی، کیکن وہ ظالم حضرت شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دے کرایے شکتہ دلوں کو تسکیس دے رے ہیں۔حضرت شیر اہلسنت رحمة الله عليہ نے ساري زندگي دين اسلام اور مسلك حق المسنّت و جماعت كى ترويج واشاعت كيلئے بےلوث وقف كرركھى تھى، احقاق حق اور ابطال باطل آپ کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ دفاع حق کی یا داش میں آپ کوجیل اور قید خانے میں جانا پڑا آپ نے اسے سنت محبوب خداعز وجل وصلی الله علیہ وسلم سمجھ کر تبول کر آما ليكن حق كوئى اور باطل كى سركونى كا فريضة ترك ندكيا\_

آپ صرف خطیب ومقرر ہی نہ تھے بلکہ رائخ العقیدہ ، باعمل عالم و فاضل بھی تھے ، محدث اعظم پاکستان مولا نامحد سردار احمد چشتی قادری رحمة الله علیہ ہے بھی تخصیل علوم وفنون کیا حضرت شیر الل سنت ججة الاسلام مولا نا حامد رضا خان قادری رحمة الله علیہ کے دست حق برست پر بیعت تھے اور خلیفہ مجاز بھی ۔ قدرت نے آپ کوزور بیان کے دست حق برست پر بیعت سے اور خلیفہ مجاز بھی ۔ قدرت نے آپ کوزور بیان کے

ساتھ ساتھ وقت حافظہ ہے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ آپ گھنٹوں عربی عبارات زبانی ہوں فرفر پڑھتے جیسے کوئی شخص اصل کتاب ہے عبارت پڑھ رہا ہو۔ آپ کا مطالعہ بھی خاصہ وسیع تھا، ایک تو آپ کے کتب خانہ کی وسعت اس بات پرشاہد ہے، دوسرے ہرکتاب پرحواثی وتعلیقات اس چیز کا بین ثبوت ہیں کہ حضرت شیرا المسنّت رحمۃ الله علیہ کو کتب بنی کا اجھا خاصہ شخف تھا۔

حضور محدث اعظم رحمة الله عليه كى وساطت سے آپ كو ير بلى شريف كافيضان حاصل تھا اور آپ ايك متصلب ، پختة اور غيرت مندستى عالم دين تھے، اہلسنت ميں آپ كانام نہايت ادب واحترام سے ليا جاتا ہے اور آپ كى ذات ايك اتھار ئى اور سندكى حيثيت ركھتى ہے ۔ ضرورت اس امركى ہے كہ ایسے تلص اور خدا ترس بزرگان دين كى تعليمات اور افكار وكردار كو حوام الناس ميں عام كيا جائے اور آپ كى ايك جامع سوائح مرتب كى جائے۔

مسلک المسنّت کے باہمت سپاہی، پکراخلاص ومروت، صاحب تحقیق وجبتو، عزیز مجمدافضال حسین نقشندی (اطال الله عصوه) نے نہایت حسین اوراہم قدم الله الله عصوه کے نہایت حسین اوراہم قدم الله الله عصو کے ایک داستہ ہموار کیا ہے، المسنّت کے اس عظیم محن کوئی نسل کے سامنے متعارف کرانے کیلئے آپ کے خطبات جمع کئے ہیں۔ ان خطبات میں دین اسلام کی تبلغ ہے، مسلک المسنّت کی تروی ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کی بہار ہے، خار جیت اور رافضیت کی سرکو بی اور حق وصدافت کی علمبر واری کا تکھار ہے۔ اپنے موقف پرولائل کا ایسانبار ہے کہ ہر منصف اسے بائے کیلئے بے قرار ہے۔ کیونکہ حضرت شیر المسنّت علم و ایسانبار ہے کہ ہر منصف اسے بائے کیلئے بے قرار ہے۔ کیونکہ حضرت شیر المسنّت علم و ایسانبار ہے کہ ہر منصف اسے بائے کیلئے بے قرار ہے۔ کیونکہ حضرت شیر المسنّت علم و ایسانبار ہے کہ ہر منصف اسے بائے کیلئے بے قرار ہے۔ کیونکہ حضرت شیر المسنّت علم و ایسانبار ہے کہ ہر منصف اسے بائے کیلئے بے قرار ہے۔ کیونکہ حضرت شیر المسنّت علم و ایسانبار ہے کہ ہر منصف اسے بائے کیلئے بے قرار ہے۔ کیونکہ حضرت شیر المسنّت علم و ایسانبار ہے کہ ہر منصف اسے بائے کیلئے بے قرار ہے۔ کیونکہ حضرت شیر المسنّت علم و ایسانبار ہے کہ ہر منصف اسے بائے کیلئے بے قرار ہے۔ کیونکہ حضرت شیر المسنّت علم و ایسانبار ہے کہ ہر منصف اسے بائے کیلئے بے قرار ہے۔ کیونکہ حضرت شیر المسنّت علم و ایسانبار ہے کہ ہر منصف اسے بائے کیلئے بے قرار ہے۔ کیونکہ حضرت شیر المسنّت علم و ایسانبار ہے کہ ہر منصف اسے بائے کیلئے ہے قرار ہے۔ کیونکہ حضرت شیر المسنّت علم و ایسانبار ہے کہ ہر منصف اسے بائے کیلئے ہوتوں کے ایسانبار ہے کہ میں میں کیا ہے کہ میں میں کیونک کیا کہ دھار ہے کہ میں منصف کے اسے کیا ہے کہ دھران میں کیونکہ کی میں ہر کیا ہے کہ میں کیا ہوتوں کیا ہوتوں کیا ہوتوں کیا ہوتوں کیا ہوتوں کیا ہوتوں کی ہوتوں کیا ہوتوں کی ہوتوں کیا ہوتوں کی

آئند کاوش قبول فرمائے اور انہیں مزید خطبات مرتب کرنے اور ہم سب کومستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین

وصلى الله تعالى على حبيبه و آله وسلم

از:

نیاز مند: شیرا بلسنت رحمهٔ الله علیه ابوالحقا کُق غلام مرتضی ساتی مجددی ۱۲۰۱۳ ماسال

> بروزجمعة المبارك بعدنمازعشاء

> > \$ \$ \$ \$ \$

## تعارف

شيرابل سنت

ملامه محمد عنايت الله قادري رضوي

عليدالرحمة (سانكديل)

ازقلم:

مناظراال سنت حضرت

مولا نامحمه ضياءالثد قادري رحمة الثدعليه

شیرانل سنت علامه محمد عنایت الله صاحب قادری رضوی علیه الرحمه شلع شیخو پوره کے ایک گاؤں بدیار (کمپوزنگ کی غلطی ہے اصل ہردو ہریار ہے۔ نقشبندی) میں پیدا ہوئے۔ مختلف مقامات پردی تعلیم حاصل کی۔ آخرعلم وعرفان کے مرکز ہریلی شریف منظرا سلام میں داخلہ لیا۔ وہاں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ ابوالفضل محمد سردار احمد قادری رضوی علیہ الرحمد سے بقایا کتب پڑھیں اوردورہ حدیث شریف پڑھا۔

سلسله ببعت اورخلافت:

بریلی شریف بی جمت الاسلام حضرت صاحبزاده محمد حامد رضاخاں بریلوی علیہ الرحمہ سے بیعت کی اورسلسلہ عالیہ قاور بید ضویہ داخل ہوئے۔حضرت جمت الاسلام علیہ الرحمہ کے ہاں ہے بی انہیں سلسلہ کی خلافت بھی حاصل تھی۔ امرتسر میں تذریس وخطابت:

بریلی شریف سے فارغ ہونے کے بعد حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ

الرحمة كارشاد كے مطابق امرتسر (جس كوغير مقلدين اپنا مركز سمجھتے تھے) تشريف لائے۔ امرتسر كے محلّه شريف بورہ كى جامع مسجد ميں تدريس وخطابت كے فرائض سرانجام ديتے دہے۔

شیرابل سنت کوابنداء ہی ہے بدند ہوں کی تروید پر خاصہ عبور حاصل تھا۔ پھر
محدث اعظم یا کتان علیہ الرحمة کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا سونے پرسہا گہ تھا۔
امرتسر غزنویوں ، روپڑیوں اور ثنائی گروپوں کا مرکز تھا۔ شیرابل سنت علیہ الرحمہ نے وہاں
پرمسلک جن اہل سنت و جماعت کی اشاعت فرمائی اور بدند ہوں کولاکارتے رہے۔
امرتسر سے لا ہور آمد:

امرتسرے آپ لا ہورتشریف لے آئے۔ تو اہل سنت کے مرکزی دارالعلوم جزب الاحناف میں تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ پھروہاں سے اہل سنت کی معروف روحانی آستان شرقیور شریف میں تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ وہاں سے سائگلہ الل میں تشریف لائے۔ اور وہاں تدریس و خطابت کے فرائض سرانجام دینے مروع کئے تادم انقال سانگلہ الل میں خطابت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔

#### تحفظ مقام مصطفيطيسه:

شیرابل سنت علیه الرحمہ نے ساری زندگی مقام مصطفے کے تحفظ کے لئے وقف فرمادی تھی ۔ جہاں کہیں بھی کوئی گستاخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدی میں یا سحابہ کرام علیه الرضوان کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار علیم الرضوان کی شان میں دریدہ وئی سے کام لیتے ہوئے گستاخی کرتا تو عوام اہل سنت شیر اہل سنت علیه الرحمة کو مدعو کرتے آپ وہاں بہنچ کر عظمت مصطفے علیہ الصلوة والسلام اور رفعت صحابہ اور عظمت

اہل بیت اطہار علیم الرضوان کو قرآن وحدیث اور مخالفین کی متند کتب کے حوالہ جات بسے بیان فرماتے۔ آپ کی تقریر ولپذیر کا انٹا اثر ہوتا کہ کی شکوک وشبہات میں جتلا لوگ مسلک حق اہل سنت علیہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی حقانیت کوشلیم کر لیتے۔ پھر حضرت شیر اہل سنت علیہ الرحمہ کو الله تعالیٰ نے وہ رعب اور و بد بہ عطافر مایا کہ جہاں کہیں گتا خان رسول گتا خی کا ارتکاب کرتے تو صرف آپ کا نام من کر ہی مخالفین اہل سنت لوگوں کے پاس آکر منت وساجت کرتے تو صرف آپ کا نام من کر ہی مخالفین اہل سنت لوگوں کے پاس آکر منت وساجت کرتے کہ ہم سے زیادتی ہوگئ ہے۔ آئندہ ہماری طرف سے ایس کوئی حرکت نہ ہوگی۔ آپ مولنا عنایت الله صاحب سانگلہ والوں کو نہ بلائیں۔

## حق گونی اور بهادری:

شیراہل سنت علیہ الرحمہ جو خالفین کے لاکار نے پران کے گھر تشریف لے جاتے ہے جب شیر وہاں پہنچا تو مخالفین راہ فرارا ختیار کر لیتے۔ایے بیمیوں واقعات ہوئے جن کے گواہ آج بھی موجود ہیں۔ گھبراہٹ اور پریٹانی بھی بھی آپ میں نہ دیکھی۔آپ نے بھی بھی بیند سوچا تھا کہ اپنے ہم خیال حضرات وہاں پر ہیں یا کہ نہیں۔ جس کسی نے بھی آپ کودوت دی آپ کومقام مصطفے کے شخط کے لئے ہروقت تیار پایا۔ جس کسی نے بھی آپ کودوت دی آپ کومقام مصطفے کے شخط کے لئے ہروقت تیار پایا۔ اس وجہ سے حضرت محدث اعظم یا کتان علیہ الرحمۃ آپ کوشیر اہل سنت فر ماتے ہے جس وقت آپ تقریر فر ماتے ہے جس مولے سے تقریر فر ماتے ہے جس مولے کئی پرواہ کئے بغیر حق کا بول بالا فر ماتے عشق رسول میں آپ استے غرقاب سے کہ کسی بڑے سے بڑے افسر کی بھی پرواہ نہ کرتے ہے مقد مات سے قطعاً نہ گھبراتے۔ بلکہ ایک دفعہ دوران گفتگو آپ نے راقم سے فر مایا ہماری گورنمنٹ شہنشاہ بغداد غوث یا کہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

جبعظمت مصطفاصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے موضوع برآپ کا خطاب

ہوتا تو علمی نکات کے ساتھ ساتھ محدثین اور مفسرین کی متند کتب کے حوالہ جات سے ایسے واقعات بیان فرماتے کہ سامعین پر ایک کیفیت اور رفت طاری ہو جاتی۔ بسا اوقات آپ پر تقریر کے دوران وجدانی کیفیت طاری ہوتی۔

تقریر سے قبل خطبہ پڑھتے وقت بھی کئی وفعہ وجدانی حالت دیکھی گئی۔قصیدہ بردہ شریف اس محبت اور عقیدت سے پڑھتے سامعین کے قلوب منور ہوجاتے۔ سرکارغوث اعظم رضی اللہ عنہ سے عقیدت ومحبت:

سرکارغوث اعظم رضی اللہ عنہ ہے ہرمسلمان کوعقیدت و محبت ہے۔ اور ان کا نیاز مند ہے۔گرشیر اہل سنت علیہ الرحمہ کی تقریر وتحریر سے سرکا رغوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عقیدت و محبت کا اظہار ہوتا تھا وہ منفر وتھا۔ سرکا رغوث پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے الفاظ اور القاب جو بیان کرتے اور ان کے ذکر کرتے وقت ان کا لہجہ بھی پرسوز ہوتا تھا۔ کہ سننے والے کے دل میں خوشی کی لہرا تھتی اور وہ جھوم اٹھتا۔

## غيرت ايماني:

دوران تقریر بدند بهبرقعه بازی کرتے اورایسے الفاظ یا مسائل کا پوچسے جس سے سرور عالم نور جسم شفیع معظم خلیفة الله الاعظم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی شفیص کا پہلوپایاجا تا تو کیدم غیرت ایمانی جوش میں آجاتی اور استداء علی السکف کار مظہر بن کر بے دینوں کو جواب دیتے۔

## حفرت محدث اعظم بإكتان عليدالرحمة في عقيدت:

راقم سے خود ایک دفعہ فرمایا کہ سانگلہ بل میں جب تقرری ہوئی تو مالی طور پر کچھ پریشان تھا۔اور میں روز اندسانگلہ بل سے لائل پورشریف حضرت محدث اعظم علیہ الرحمه کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک دن عرض کیا حضور! کوئی کار دبار نہ کرلوں۔اس کی اجازت مرحمت فرما کیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔

مولانا آپ نے دین کاعلم پڑھا ہے۔ دین کی خدمت کرو۔اللہ تعالی سروردو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے بہت کچھ دے گا۔ شیر اہل سنت! نے فرمایا اُس کے بعد کاروبار کرنے کا ارادہ تزک کرویا۔ پھرونیا جانتی ہے کہ شیر اہل سنت علیہ الرحمہ کواللہ تعالی نے ہر نعمت سے نواز اتھا۔

## جر كوشر شيخ الحديث عقيدت:

سانگلہ بل میں آپ ہرسال جمادی الآخرے آخری جمعۃ المبارک عرس پاک
کی تقریب سعید بڑے تزک واختام اور محبت سے منعقد کرتے تھے تو آپ عرس سراپا
قدی میں خطاب کے لئے بھی پیر طریقت حضرت صاجبزادہ قاضی محمر فضل رسول
صاحب حیدر رضوی سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان کے پاس جاتے اور
پوچھے کس صاحب کو دعوت دین ہے۔ جس کے متعلق حضرت صاجبزادہ صاحب ارشاد
فرماتے ان کو دعوت دیتے تھے۔

#### عبادت در باضت:

آپ کی زندگی ایک مصروف زندگی تھی۔شب وروز سفر دیہاتوں،تصبوں، شہروں میں روزانہ تقاریر، دور دراز کے سفروں میں گزری۔آپ نے تبلیخ کی خاطر دشوار گرار راستوں اور علاقوں کا سفر بھی خندہ بیٹائی ہے کیا۔ گرعملیات اور وظا گف میں بھی محرق فرق ند آیا۔ اور ستی سے کام ندلیا۔ ولائل الخیرات شریف کا وظیفہ بلا ناغہ اور اپنے دیگر معمولات بجالانے میں سفراور تھکاوٹ کو آٹے دیا۔

بار ہام رتبدد یکھا کرتقریر کے بعد مصلہ پر کھڑے ہو گئے تو پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی آرام فرمایا۔ سفر وحضر میں بھی فرض نماز کوشش کرتے کہ باجماعت اداکی جائے۔ سنت غیرمؤ کدہ کو بھی نہ چھوڑتے تھے۔ وہ بھی بمیشدادا فرماتے۔

### مناظرے:

آپ نے اپنی زندگی میں کئی مناظرے کئے۔ اور خالفین اہل سنت کو شکست فاش دی نیز و یو بندی کمتب فکر کے مشہور عالم مولوی غلام خاں آف راولینڈی سے لیٹری کخصیل تلہ گنگ ضلع چکوال میں وعا بعد نماز جناز ہ پر مناظرہ ہوا۔ اور مولوی غلام خال شیراہل سنت علیہ الرحمہ کے دلائل کا جواب ندوے سکا۔ انظامیہ کے افراد بھی اس وقت وہاں پہنچ چکے تھے راقم ایک دفعہ واہ کینٹ تقریر کر رہا تھا۔ تقریر کے بعد پولیس کے ایک آدی نے جور پورٹنگ کے لئے وہاں آیا تھا۔ اس نے بھی اس مناظرہ میں شیراہل سنت علیہ الرحمۃ کی کا میا بی کا ذکر کیا اور کہا کہ میں خود وہاں پر موجود تھا۔

## دهرنگ ضلع سيالكوث:

دھرنگ کا مناظرہ بھی بہت مشہور ہے۔ بید مناظرہ غیر مقلدین حضرات کے معروف عالم حافظ عبدالقادر روپڑی ہے جوا تھا۔ ادر موضوع مناظرہ نداء یا رسول اللہ تھا۔ راقم بھی اس مناظرہ میں معاون تھا۔ اس مناظرہ کی کیسٹ بھی محفوظ ہے۔ شیر الل سنت علیہ الرحمہ۔ نے اس مناظرہ میں دلائل کے انبار لگاد ئے۔ روپڑی صاحب دلائل کا جواب ندد ہے سکے۔ اور بار بار دوران مناظرہ روپڑی صاحب کا پانی پینا اس حقیقت کی عمای کرتا تھا کہ شیر اہل سنت نے یانی بلا بلاکرہ ارا۔

آخركارمنصف مناظره في حضرت شيرابل سنت عليه الرحمه كى كامياني كااعلان

كيا-جوكدريكارة ميل موجود ي-

ال مناظره مین غیر مقلدین حضرات کی طرف سے صدر مناظره مولوی رفیق خال پسروری تھے۔مولوی حبیب الرحمٰن یز دانی کا موتکی بھی تشریف فرما تھے۔اہل سنت و جماعت کی طرف صدر مناظر حضرت علامہ مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کا موتکی اور مجاہداہل سنت علامہ محمد امام الدین صاحب آف منڈی، فاروق آباد ضلع شیخو پورہ بھی موجود تھے۔ دورہ کبر طانبیہ:

### مناظره شيفيلد:

شیرا المسنّت علیه الرحمة کی آمد پر برطانیه کے ہرٹاؤن میں آپ کی تقاریر ہوتی رہیں مسلک حق المسنّت و جماعت کے عقائد عظمت مصطفے صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کا دیار غیر میں پرچار ہوتا رہا۔ شیر المسنّت علیه الرحمہ اپنی تقاریر میں دیو بندیوں کو ان کا مناظرہ کا چینے کرنا یاددلاتے رہے جس سے دیوبندیوں کی بہت سکی ہوتی رہی۔
دیوبندیوں کے مولوی علامہ خالد محمود تھے۔ پاکتان سے دیوبندیوں کے مولوی ضیاء
القاسمی آف فیصل آباد بھی وہاں پہنچ ہوئے تھے۔ دیوبندی عوام نے ان کومناظرہ کے
لیے مجبور کیا ہوگا۔ تو دیوبندیوں نے مناظرہ کا اعلان کردیا۔ برطانیہ کا شہر شیفیلڈ مناظرہ
کے لیے طے ہوا۔

موضوع مناظرہ '' نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاعلم غیب'' تھا۔
دیو بندیوں کی طرف سے مناظران کے علامہ خالد محمود ہے۔ جب کہ اہلسنت کی طرف سے شیرا ہلسنت علیہ الرحمة ہے۔ اس مناظرہ میں دیو بندی حضرات کے کثیر علامہ علاء نے شرکت کی۔ اور علاء اہلسنت و جماعت کی بھی کثیر تعداد تھی۔ پیر طریقت علامہ علاء نے شرکت کی۔ اور علاء اہلسنت و جماعت کی بھی کثیر تعداد تھی۔ پیر طریقت علامہ

صاحب مراتى، مناظر اسلام صاحبزاده علامه محد عبدالوباب صاحب صديقى

صاحبزاده محمد حبيب الرحمان صاحب محبولي بخطيب المستت صاحبزاده سيدحا يملي شاه

ا چیروی ، اُستاذ العلماء اُستاد مفتی گل رحمان چشتی ، پیرطریقت صاحبز اده معروف حسین

صاحب اورديگرعلاءكرام اورمشائخ عظام شريك تھے۔

شیرا السنت علیه الرحمة نے نبی پاک صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کے علم غیب کے متعلق الله تقد وجماعت کا مسلک تحریر کیا۔ گر دیو بندی مناظر مولوی خالد محود اپنا عقیدہ لکھنے سے کترا تے رہے۔ شیرا الله تنت علیه الرحمة باریار کہتے رہے کہ جوا کا بردیو بند نے اپنی کتابوں میں جو اپنا عقیدہ لکھا ہے خالد محمود وہ عقیدہ لکھو۔ اور مناظرہ شروع کروے گرمولوی خالد محمود صاحب اپنا عقیدہ لکھ کردینے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ دیو بندی مولوی ضاء القامی نے جب اپنے مناظر کا حال دیکھا کہ وہ اپنا عقیدہ لکھنے اور اس پر

مناظرہ کرنے سے کترارے ہیں۔ائی شاطرانہ عال سے مناظرہ میں ہے ان شامرانہ عال سے مناظرہ میں ہے اللہ كرنے كاسوجا اورنہايت بى غيرمہذبانه الفاظ استعال كرنے شروع كرديئے جوكہ نابى صدر مناظرہ کی حیثیت ہے موضوع تھے اور نہ بی عالمانہ حیثیت سے جب مولوی ضیاء القاسمى نے اپنے منہ کولگام نہ دى تو خطيب البستت فخر السادات حضرت علامہ صاحبزادہ سيد حامدعلى شاه صاحب مجراتي حبكر كوشه شهبنشاه ولايت عليه الرحمة اور فاصل جليل مناظر اسلام حضرت علامه محمد عبدالوباب صاحب صديقي احجروي عبكر كوشئة مناظرا سلام علامه محمر علی علید الرحمة نے اینٹ کا جواب پھر سے دیا۔اور قائمی کی یا کستان میں اخلاق سوزخرا فات اورمکاریاں یا دولائی تو قائمی صاحب نے ویکھا میری عیار یوں اور مكاريوں كوجائے والے بھى برطانيين موجود بي تو پھرمناظرہ ميں ہنگامة رائى كے سوا ان کے یاس اور کھے نہ تھا۔ ہنگامہ کراویا برطانیہ کی پولیس آگئی اس مناظرہ میں شریک جرجحداربيجانتاب كدديوبندي مناظر مولوي خالد محمود صاحب ايناعقيده ندلك سك تنص اورنداس برمناظره كرنے كيلئے تيار تھے۔ مكرشير اہل سنت علامہ محمد عنايت الله صاحب قادری علیہ الرحمة نے سب سے پہلے اپنا عقیدہ لکھ کردیوبندی مناظر کودے دیا گربار ہا مطالبكرنے كے باوجودديو بندى مناظرنے اپناعقيدہ لكھ كرندديا۔

مناظرہ کے بعد سال سے زائد عرصہ برطانیہ میں ہی شیر اہل سنت علیہ الرحمة نے گزار ااور مسلک حق اہل سنت وجماعت کی اشاعت کرتے رہے۔

ام واپس پاکتان آئے۔ (اور ۱۹۸۱ء میں بی آپ) اس دنیا فانی سے انقال فرما گئے۔

آپ نے انقال سے پہلے بیفر مایا تھا کہ جب میرا انقال ہوجائے تو میرا

جنازہ کھلی جگہ پرر کھ دیتا۔ تا کہ ہرآ دی میراچ ہرہ دیکھ سکے۔ساری زندگی سرور کا نتات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کے گن گائے اوران کے دشمنوں کا رد کرنے والے جب اس دنیائے فانی سے گئے توان کا چہرہ نور علیٰ نور تھا۔ اپنے اور بریگا نوں نے دیکھا۔

الغرض پاکتان میں جگہ جگہ آپ نے عظمت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا پر چار اور شخفظ مقام مصطفے فرمایا۔ ایسے علاقے جہاں پر بدند بہب الل سنت و جماعت کی تقریر اور شخفظ مقام مصطفے فرمایا۔ ایسے علاقے جہاں پر بدند بہب الل سنت و جماعت کی تقریر الل سنت و اور ظاہر کی طور پر ان کا زور شور تھا دہاں پر بھی شیر الل سنت و جماعت کی تھا نیت آشکارا جماعت علامہ محمد عنایت اللہ قادر کی علیہ الرحمہ نے اہل سنت و جماعت کی تھا نیت آشکارا کی اور اس کا پر چم گاڑ دیا۔

عظيم الثان جامع متجد:

سانگلدہل میں آپ نے ایک عظیم الثان جامع مجد تغییر کرائی۔ جو کہ ایک تاریخی معجد تغییر کرائی۔ جو کہ ایک تاریخی معجد ہے۔ اور دینی مدرسہ تائم فر مایا۔ آپ کا مزار پُر انوار معجد و مدرسہ کے ساتھ ہی ہے۔

(ماخوذ از ماهنامه ماه طیبه سیالکوث جلدنمبر 1 شارنمبر 10 جنوری <u>۱۹۹۱ء</u> جمادی الثانی لاسما<u>ه</u> شخیه ۱ تا ۲۲)

4 4 4 4

# وضررت

اس حقیر پر خدائے کم برل کا بے حد و بے انتہاء اور لاکھ لاکھ فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس وحدہ لائٹریک ذات نے محض اپنے لطف و کرم اور حضور پر نور، شافع یوم النثور، منزہ عن کل عیوب، دانا ئے سبل، مولائے کل، مخارکل، ختم الرسل، احمد مخار، حبیب پروردگار حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ضیغم اسلام، مناظر اسلام، فاتح مذابب باطلہ، پاسبان و ترجمان مسلک المستنت، شیر المستنت، عالم باعمل، میر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عنایت اللہ قادری رضوی حامدی وحد تا اللہ علیہ کے خطبات و بیانات مرتب کرنے کی ہمت واقو فیتی عطا فرمائی۔

ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

اس پر بندہ ناچیز اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکراداکرے کم ہے۔
حضرت شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۱۹ء بمطابق ۱۳۳۸ ہجری ضلع شیخو پورہ
کے گاؤں ہردو بریار میں پیدا ہوئے۔ مختلف مقامات پرتعلیم حاصل کرنے کے بعد علم و
عرفان کے مرکز جامعہ منظرا سلام بریلی شریف میں داخلہ لیا۔ دورہ حدیث شریف آپ
نے وہیں سے کیا۔

حضرت شیر اہلستنت رحمۃ الله علیہ نے شیر ادہ اعلیٰ حضرت جۃ الاسلام حضرت علامہ مولا نامفتی محمد حامد رضا خان قاوری رضوی بریلوی رحمۃ الله علیہ کے دست اقدس پر سلسلہ عالیہ قاور بیرضوبی میں بیعت کی۔ بعد میں ججۃ الاسلام رحمۃ الله علیہ نے آپ کو السلام عالیہ قاور بیرضوبی میں بیعت کی۔ بعد میں ججۃ الاسلام رحمۃ الله علیہ نے آپ کو السین عطا فرمائی۔ حضرت شیر ایٹ خاص لطف و کرم سے نواز تے ہوئے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ حضرت شیر اہلستنت رحمۃ الله علیہ کو ابتداء ہی سے غدا ہب باطلہ کی تروید پر خاصا عبور حاصل تھا۔

امرتسر جورو پڑیوں،غزنویوں اور ثنائی گروپوں کا مرکز تھا۔ آپ نے وہاں مسلک اہلسنت و جماعت کی خوب اشاعت فرمائی اور امرتسر کے محلّہ شریف پورہ میں ایک عظیم الشان دارالعلوم ، اورغیر مقلدیت میں امرتسر کواپنا قلعہ تصور کرتی تھی ،حضرت شیر اہلسنت رحمة الله علیہ کی ون رات کی محنت اور دعاؤں نے اس قلعہ میں دراڑیں ڈال دیں۔

حضرت شیرا المسنّت رحمة الله علیه اپنے خاص انداز خطابت سے احقاق حق اور ابطال باطل کرتے تھے اور حق بات کوالیے انداز میں بیان فر ماتے کہ نخالف فرقے سے تعلق رکھنے والا بھی اگر آپ کا خطاب تعصب کو بالا نے طاق رکھ کرسنتا تو وہ بھی حق بات قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی جھ بھی محسوں نہ کرتا۔ اظہار مانی الضمیر ایک ایسی خداواد صلاحیت ہے جو ہر کسی کوئییں ملاکرتی حضرت شیرا المسنّت رحمة الله علیہ کواللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت عظمیٰ سے وافر حصہ عطافر مایا تھا۔ جب باطل فرقوں کار دفر ماتے تو باطل فرقوں کار دفر ماتے تو باطل فرقوں کے گھتا خانہ عقا کہ ونظریات سے فرقے کی اصلیت کھل کرسا منے آ جاتی اور باطل فرقوں کے گھتا خانہ عقا کہ ونظریات سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی۔

حضرت شیرا المستنت رحمة الله علیہ نے پوری زندگی مقام مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کے تحفظ کے لئے وقف کر دی تھی۔ پورے ملک پاکستان میں گستا خان رسول صلی الله علیہ وسلم ، گستا خان صحاب واہلیت رضوان الله تعالیٰ علیہم الجمعین اور گستا خان اولیائے کرام نے جہال سرا ٹھایا عوام المستنت کے مدعو کرنے پر حضرت شیر المستنت رحمة الله علیہ نے وہاں پہنچ کرقر آن وسنت ، اقوال صحابہ کرام رضی الله عنهم اور خالفین کی مستند کتب کے حوالہ جات سے ان کی خوب تروید گی۔ آپ دیو بندیت ، رافضیت ، غیر مقلدیت اور مودود یت وغیرہ اہل باطل کی دلائل کے ساتھ تردید فرماتے اور مسلک المستنت کو روز

روش کی طرح واضح اور عمیاں کرتے۔آپ نے دایو بندیت، وہابیت، رافضیت اور مودودیت وغیروسب باطل فرقوں کا ہر جگہ تعاقب کیا اور ہر علی میدان میں ان کوتا کوں سے چہوائے۔اور ملک پاکستان کے گر گر ، قرید قرید ، گاؤں گاؤں اور شہر شہر جاکہ لوگوں کے دلوں میں سیدالا نبیاء والرسل ،سیدالکا تنات سیدنا ومولا نا حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کاعشق و بیار اور آپ کی عظمت پر مرشنے کا عزم ، صحابہ کرام واہلبیت عظام اور الیائے کرام سے عقیدت و محبت کو مزید پختہ فر ملیا۔اور مسلک المسنّت کی عظمت و رفعت سے مزید روشناس کرایا۔حضرت شیر المسنّت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خطاب عقیدے کی امیت اور مسلک المسنّت کی حقاب سے کہ بیان سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ مسلک المسنّت پر موت آنا المیت کی عظمت پر موت آنا کا درجہ رکھتی ہوئے آپ اکثر فر مایا کرتے ہے کہ کر '' مسلک المسنّت پر موت آنا

بندہ ناچیز حضرت شیر اہلسنّت رحمۃ الله علیہ کے بارے میں کیا لکھ سکتا ہے۔
کیونکہ بندہ کو بڑی تھوڑی تعداد میں آپ کے خطابات کی آڈ یو کیسٹیں سننے کی سعادت نفیب ہوئی ہے۔ نہ تو بندہ نے آپ کی خطابت کے عروج کا دورد یکھا اور نہ ہی وہ دور و یکھا جب ملک پاکستان میں'' شیر اہلسنّت'' '' شیر اہلسنّت' ' ہوتا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دور درازے گھنٹوں کا سفر کر کے آپ کے خطاب کو سننے کے لئے آتے تھے۔
میں لوگ دور درازے گھنٹوں کا سفر کر کے آپ کے خطاب کو سننے کے لئے آتے تھے۔
مورت شیر اہلسنّت رحمۃ الله علیہ نے صرف ملک پاکستان میں ہی گستاخوں کی بلتی بند نہیں کی بلکہ بیرون ملک بھی آگر کسی گستاخ نے ذبان کھولی تواس کے تھا قب کے لئے آپ بیرون ملک بھی تشریف لے گئے۔ جون ۹ کا اء کی بات ہے جب انگلینڈ لئے آپ بیرون ملک بھی تشریف لے گئے۔ جون ۹ کا اء کی بات ہے جب انگلینڈ (England) میں دیو بند یوں نے مولوی غلام خان بنڈ وی کو بلایا۔ وہاں جا کر بھی

مولوی غلام خان نے اپنی عادت بد اور فطرت خبیشہ سے مجبور ہو کرسنیوں پرمشرک اور بدقتی ہونے جیسے غلیظ فتو وُں کی ہو چھاڑکی اور حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وانور پر حسب سابق نقطہ چینیاں کر کے دہاں کی فضاء کو مکدر کیا تو وہاں کے سب غیرت مند اور غیورسنیوں کی پر زور فرمائش پر اور دعوت پر جب انگلینڈ پنچی تو مولوی غلام خان نے حسب سابق وہاں سے بھگوڑا ہونے میں ہی اپنی عافیت مجبی اور دبئی بھاگ گیا۔ اور وہیں ذلت آمیز اور عبر تناک موت مرا۔ ان دنوں مولوی ضیاء القائمی دیو بندی بھی پاکستان میں شیر المبسنت رحمۃ اللہ علیہ کی بار بار لاکار'' آو مناظرہ کرو''' آو مناظرہ کرو'' نے دبک کراور مفرور ہوکر انگلینڈ میں بناہ گرین تھا۔ حضرت شیر المبسنت رحمۃ اللہ کرو'' سے دبک کراور مفرور ہوکر انگلینڈ میں بناہ گرین تھا۔ حضرت شیر المبسنت رحمۃ اللہ علیہ کی انگلینڈ آمد کے بعد ہرروز آپ کے خطابات شروع ہوگے۔ جن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی ضیاء اللہ القائمی دیو بندی، مولوی غلام خان پنڈوی اور مولوی خالد محمود کا علیہ نے مولوی ضیاء اللہ القائمی دیو بندی، مولوی غلام خان پنڈوی اور مولوی خالد محمود کا خوب تعاقب کیا۔

آئے سے تقریباً نووں ماہ قبل کی بات ہے جب محترم میٹم عباس قادر کی رضوی حفظہ اللہ تعالی سے موبائل فون (Mobile Phone) پر بات ہور ہی تھی۔ تو میٹم جمائی نے بندہ کو حضرت شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ کے مزارشریف پر جا کرسلام عرض کرنے کو کہا اور ساتھ ہی حضرت شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات لکھنے کی بھی ترغیب دلائی۔ بندہ نے آپ کے مزارشریف پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی اور میٹم بھائی کا سلام بھی حضرت شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور ساتھ ہی بندہ حضرت شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور ساتھ ہی بندہ حضرت شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور ساتھ ہی بندہ حضرت شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور ساتھ ہی بندہ حضرت شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور ساتھ ہی بندہ حضرت شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ سے خطبات پر کام کرنے کے لئے توجہ اور نظر عنایت کا بھی خواستگار موا۔ حاضری کے بعد بندہ نے اپنی اس آرزو کا اظہار محترم المقام حاجی محمد المین جسیبی ہوا۔ حاضری کے بعد بندہ نے اپنی اس آرزو کا اظہار محترم المقام حاجی محمد المین جسیبی

جزل سیرٹری انجمن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سانگدہ ال سے کیا تو حاجی امین جیبی
صاحب ججے حاجی محمد بلیمین صاحب کی دوکان پر لے گئے جوجیبی صاحب کے بڑے
بھائی ہیں۔ وہاں بیٹ کر بندہ نے حضرت شیرا بلسنت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خطاب کو سننے
کے ساتھ ساتھ کھا بھی ، ابھی کیسٹ کی ایک سائیڈ (Side) بی کی اور کھی ہوگی تو بجلی
چلی گئی بندہ نے حاجی بلیمین صاحب سے وہ کیسٹ لی اور اپ گھر آ گیا اور عشاء کی نماز
پڑھ کرسویا کیا تھا کہ قسمت جاگ آھی اور خواب میں حضرت شیرا بلسنت رحمۃ اللہ علیہ کی
زیارت کا شرف حاصل ہوگیا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں آپ کی کھی ہوئی آ دھی تقریر
خقی۔ آپ نے وہ صفحات میرے ہاتھ سے لئے اور ان کو ایک نظر ملاحظہ کیا اور میرک
طرف دیکھ کر مسترائے اور جھے تھی وے کرفر مایا "پریشان مت ہونا سرکا رکر بھی صلی اللہ
علیہ وسلم کے صدقے اللہ کرم فرمائے گا۔"

جب بندہ نے حضرت شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ کا کممل خطاب لکھ لیا تو سند المدرسین حضرت علامہ مولانا ابوطیب مفتی محمد ذوالفقار علی رضوی (صدری علاء کونسل سانگلہ بل) کو دکھایا تو حضرت مفتی صاحب نے خوب سراہا اور ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ دینی وعلمی مصروفیات کی بنا پر کام کئی مرتبہ رکا مگر بزرگوں کی دعاؤں اور دوست احباب کے ہمت بندھانے سے بندہ نے ہمت نہ ہاری اور آ ہستہ آ ہستہ کام جاری رکھا۔ اللہ دب العالمین جل جلالۂ نے حضور رحمۃ اللعلمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے "خطبات حضرت شیر اہلست رحمۃ اللہ علیہ" کی جلداول کممل کروادی۔ اس جلد میں صوائے ایک خطاب کے ہاتی تمام وہ خطبات ہیں جوآپ نے انگلینڈ میں ارشاد فرمائے موائے ایک خطاب کے ہاتی تمام وہ خطبات ہیں جوآپ نے انگلینڈ میں ارشاد فرمائے

### خصوصیات خطبات:

ا-ان خطبات میں آپ کوعلم وحکمت اور دانش وبھیرت کے انمول خزانے حاصل ہوں گے۔

۲-ان خطبات میں جہاں آپ کودلائل کے انبار ملیں گے تو وہاں اصلاح ظاہر وباطن بھی ہوتی نظر آئے گی۔

۳-ان خطبات میں ایک طرف شندے اور دلنشین دلائل پائیں گے تو دوسری طرف ایمانی خرارت سے لبریز جذبات کے چشمے ایل رہے ہوں گے۔

۳- ان خطبات میں ایک طرف آپ کو عام فہم زبان کا استعال ملے گا تو دوسری طرف حقائق ومعارف کی گھیاں بھی سلجھتی ہوئی نظر آئیں گی۔

۵-ان خطبات میں حضرت شیرا ہلسنت رحمۃ اللہ علیہ کا عربی خطبہ بھی نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت شیر المسنّت رحمۃ الله علیہ نے جامعہ منظر الاسلام ہر ملی شریف سے فراغت سے لے کروصال مبارک تک سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں خطبات و بیانات ارشاد فرمائے ہوں گے۔ کاش اگر وہ تمام خطبات و بیانات کیسٹوں میں محفوظ ہوجاتے تو آخ خطبات کے باب میں ایک عظیم اضافہ ہوتا۔ اور عوام وخواص المسنّت ان سے بھی مستفید ہوتے ۔ لیکن بدشمتی سے ایسا نہ ہوسکا ان ہزاروں خطبات و بیانات میں سے بہت تھوڑی تعداد میں حضرت شیر المسنّت رحمۃ الله علیہ کے خطبات و بیانات کی آڈیو کیسٹیس حاصل ہو تکیس ۔ جن میں موجود مواد تقریباً دوجلدوں پر خطبات و بیانات کی آڈیو کیسٹیس حاصل ہو تکیس ۔ جن میں موجود مواد تقریباً دوجلدوں پر مشتمل ہے۔ تر تیب وتح تن اور کمپوزنگ کے مراحل سے گزر کر پہلی جلداب عوام وخواص مشتمل ہے۔ تر تیب وتح تن اور کمپوزنگ کے مراحل سے گزر کر پہلی جلداب عوام وخواص

المسنت کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے۔جبکہ دوسری جلد ابھی ترتیب وتخ تئے کے مراحل
سے گزررہی ہے۔اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور صفور سید دوعالم شہنشاہ دوعالم صلی اللہ علیہ
وسلم کے وسید جلیلہ ہے وہ بھی جلد ہی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ان شاءاللہ العزیز۔
قار تین اہلسنت و جماعت! ''حیات شیر اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ'' پر بھی کام
جاری ہے۔اگر آپ کے متعلق کوئی مواد ہوتو مہیا کر کے شکر یہ کا موقع فراہم کریں ان
شاء اللہ وہ مواد اس کے شکریہ کے ساتھ شائع کیا جائے گا۔اس کے علاوہ اگر کسی کے
پاس حضرت شیرہ ہلسنت رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مناظرہ یا کسی خطاب و بیان کی آڈیو کیسٹیں
ہوں تو دہ بھی اس کی کا بی فراہم کر کے اس کا رخیر میں شامل ہو۔
ہوں تو دہ بھی اس کی کا بی فراہم کر کے اس کا رخیر میں شامل ہو۔

# اظهارتشكر:

میں بندہ اپنے ان کرم فرماؤں کا شکر بیادا کرتا ضروری سجھتا ہے، جو ' خطبات حضرت شیر اہلسنّت رحمت اللہ علیہ ' کے مرتب کرنے میں بندہ کے لئے سر پرست و معاون خاص ثابت ہوئے۔ اس سلسلے میں بندہ کوسب سے زیادہ شفقت وسر پرتی مجمع الکمالات والحسنات عاشق خیر الور کی صاحبزادہ چیرسیدا جم محدشاہ صاحب وامت بر کا تہم العالیہ (ایم اے اسلامیات وعربی) آستانہ عالیہ چورہ شریف کی حاصل رہی۔ آپ کے علاوہ وائی فکر رضا مناظر اہلسنّت مولا نامجہ کا شف اقبال مدنی رضوی، مناظر اہلسنّت ابو الحقائق مولا نامجہ غلام مرتضی ساقی مجددی، زینت الخطباء، ابوالحسنات مولا نامجہ عطاء المصطفیٰ رضوی اور حضرت مولا ناابوالبلال مجرسیف علی سیالوی'' ہرسہ شخے '' چنیوٹ، سب المصطفیٰ رضوی اور حضرت مولا نا ابوالبلال مجرسیف علی سیالوی'' ہرسہ شخے '' چنیوٹ، سب المصطفیٰ رضوی اور حضرت مولا نا ابوالبلال مجرسیف علی سیالوی'' ہرسہ شخے '' چنیوٹ، سب کا جو اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر شخصیق و تخ تن کیں بندہ کی معاونت فرماتے رہے، ۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیرعطافرمائے اور دین و دنیا کی نعمتوں فرماتے رہے، ۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیرعطافرمائے اور دین و دنیا کی نعمتوں فرماتے رہے، ۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیرعطافرمائے اور دین و دنیا کی نعمتوں فرماتے رہے، ۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیرعطافرمائے اور دین و دنیا کی نعمتوں

ے مالا مال فرمائے۔اورامیدواثق ہے کہان حضرات کی معاونت اور قیمتی مشورے بندہ کوآئندہ بھی حاصل رہیں گے۔

بندہ ان سب حضرات کا بھی شکر گزار ہے جنہوں نے ترتیب سے لے کر اشاعت تک ہر مرحلے میں خصوص وعاؤں میں شامل حال رکھا۔ ان میں بالخصوص ابو طیب حضرت علامہ مولا نا مفتی محمد ذو والفقار علی رضوی ، صاحبر ادہ محمد ضیاء المصطفیٰ قادری رضوی (خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ ہر یکی شریف) ، حضرت مولا نا مفتی محمد شفق احمہ مجد دی (ناظم اعلیٰ جامعہ قادر یہ رضویہ سا نگلہ ہل) ، حضرت مولا نا محمد عاصم ندیم چشتی رضوی (خطیب مرکزی جامع مجد سی رضوی سا نگلہ ہل) ، مولا نا ابو الاحمہ محمد علی رضا القادری الاشر فی اور مولا نا محمد شار احمہ قادری شامل ہیں۔ ای طرح بندہ برادر گرای محترم میشم عباس قادری رضوی اور محترم ڈاکڑ محمد علی رضا القادری عباس قادری رضوی اور محترم ڈاکڑ محمد علی رضا القادری الشرقی اور محترم ڈاکڑ محمد علی واروق آف ڈیرہ عازی خان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہے جوابے فیمتی مشوروں اور آراء سے نواز سے رہے ۔ اللہ تعالی عبل جلالۂ سے عاجز اند دعا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے اس سی کوشرف قبولیت عطا فرمائے ۔ آمین۔

قارئین سے مخلصا ندالتماس ہے کہ وہ جب بھی زیرِنظر کتاب ' خطبات شیر اہلسنّت رحمة اللّٰدعلیہ' سے لطف اندوز اور مستنفید ہوں تو بندہ کے لیے دست بدعا ضرور ہوں۔

نیازمند: خادم مسلک المسنت محدافضال حسین نقشبندی فیصل آباد

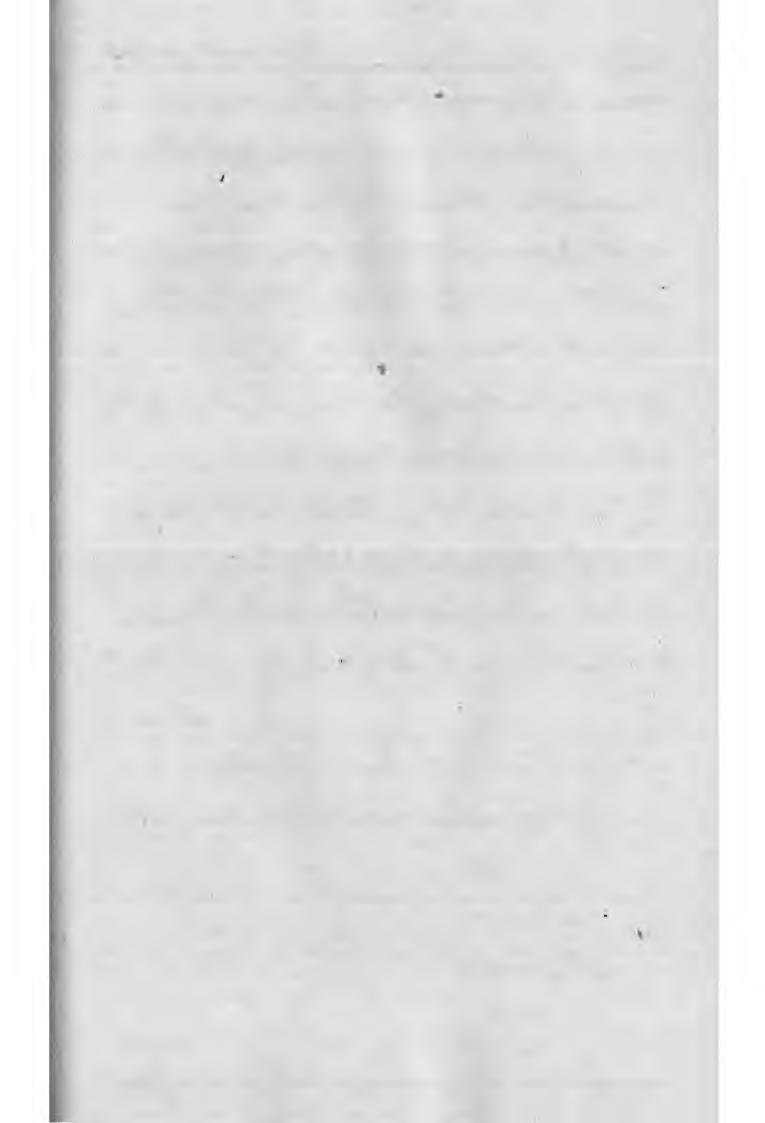

تقريبر1

نورانيت

9

اولیت مصطفے

صلالله عليسام

## خطبه

الحمدلله نحمده و نستعينه و نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلامضل لـه ومن يـضلله فلا هادي له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا ومولنا وكريمنا ورؤوفنا وحبيبنا ومحبوبنا وحبيب ربسا و محبوب ربسا و غوثنا و غياثنا و مغيثناوغيثناومعيننا وعيوننا ووكيلنا وكفيلنا وشفيعنا وشفاءنا وملجاء ناومأ وتا وقرتنا وقرة عيىوننا وقرة ابصارنا وقرة اجسادنا وقرة ارواحنا وقرة قبورنا وقرة قلوبنا وقرةصدورنا ونورنا ونور قبورناو نور قلوبنا ونور صدورناو نوروجودنا ونورابصارناو نورعيونناونوراجسادنا ونورارواحنا ونورديننا ونورايماننا ونور اسلامنا ونورحشوناونورنشوناونورعرش ربنا و نور كرسى ربنا ونور ربنا و نورقلم ربناونور سموات ربنا ونورارض ربناونور جنات ربنا ونورذات ربنا محمدا عبده ورسوله، يارسول الله انت نور ذات ربنا ، انت مَالكُ مُلكِ ربنا باذن ربنا سيدنا و مولانا محمد صلى الله عليه و آله وصحبه و بارَكَ وسلم . امابعد!

> فاعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هوَ الْاوَّلُ وَالْاخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

یا در کالوا نگلینڈ والو! جوآ دی ، جو محض ، جومولوی ، جومفکر ، جومفتی ، جومحدث ، جو مفسر کلمه پڑھ کراُ متی کہلوا کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مخلوق جیسی مخلوق سمجھے اور اپنے مثل اور اپنے جیسا کہاس کے دل میں ایمان کی رتی بھی موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوق ہیں :

حضور صلی الله علیہ وسلم مخلوق ہیں لیکن حضور صلی الله علیہ وسلم کا مخلوق ہونا اور ہے اور باقی مخلوق کا مخلوق ہونا اور ہے۔ سنے وہ کسے؟ الله تعالیٰ نے مخلوق اول کس کو بنایا؟ ایک ہے ساری مخلوق ایک ہے مخلوق اول بخلوق جواللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی ہے وہ کیا ہے؟ زمین ہے، آسان ہے، عرش ہے، کری ہے، لوح محفوظ ہے، فرشتے ہیں، جن وہ کیا ہے؟ زمین ہے، آسان کو بیس بنایا، عرش کو بیس بنایا، عرش کو بیس بنایا، عرش کو بیس بنایا، موس کو بیس بنایا، جنوں کو بیس بنایا، جنوں کو بیس بنایا بلکہ الله بنایا، کری کو بیس بنایا، جنوں کو بیس بنایا، جنوں کو بیس بنایا بلکہ الله بنایا، کو کا بنایا، کو بیس بنایا، جنوں کو بیس بنایا بلکہ الله بنایا، کو کا بنایا ہے۔ اب بتا چلا مقالیٰ نے مخلوق اول ہمارے نبی کریم روف الرحیم صلی الله علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اب بتا چلا مقالیٰ نے مخلوق اول ہمارے نبی کریم روف الرحیم صلی الله علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اب بتا چلا

مخلوق اول کون بیں؟ مخلوق اول ہمارے پیارے آ قاصلی الله علیه وسلم کا نور مبارک ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوّل مخلوق ہونے پرقر آن پاک ہے پہلی دلیل:

وَإِذْ اَخَدْنَا مِنَ النَّبِينَ مِيْنَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَّاِبُرُهِيْمَ وَمُوْسَى وَعُدُسَى وَعُدُسَى ابْنِ مَرُيَمَ وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْنَاقًا غَلِيْظًاهِ (۱)

(ترجمہ)''اورائے محبوب یا دکرو جب ہم نے نبیوں سے عہدلیا اورتم سے اور نوح اورابرا ہیم اورمویٰ اورعیسیٰ بن مریم سے اورہم نے ان سے گاڑھا عہدلیا''۔ (کنز الایمان)

اس آیت مبارکه کی تفییر میں امام خازن رحمته الله علیہ (۲) ، پیمقی وقت قاضی ثناء الله پانی پتی رحمته الله علیہ (۳) اوران کی تفییر ہے الله پانی پتی رحمته الله علیہ (۳) جن کود یو بندی بھی معتبر مانے ہیں (۳) اوران کی تفییر ہے حوالے بیان کرتے ہیں اورامام ابن کیٹر (۵) اور علامہ اساعیل حقی رحمته الله علیہ (۲) سب فے اپنی اپنی تفاسیر میں اس آیت شریف کی تفییر میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے۔

عن ابسي هريس النبسي صلى الله عليه وسلم قال كنت اول النبيين في الخلق و آخرهم في البعث (2)

حضرت سیدنا ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بیدائش میں انبیاء کرام سے اول ہوں اور بعثت میں ان سے آخری ہوں۔ آخری ہوں۔

قرآن پاک کی آیت مبارکداوراس کی تفییر میں موجود حدیث شریف

معلوم ہوا کہ ہمار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق اوّل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق اول ہونے پر قرآن پاک سے دوسری دلیل:

الله تعالى ارشاد قرما تاب:

هِوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (٨)

وبى اول وبى آخروبى ظاہروبى باطن \_(كترالايان)

شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث وہلوی اس آیت کونقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ آیت حد خدا بھی اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔(۹) یعنی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں۔

امام يوسف نبهاني كاعقيده كه حضور صلى الله عليه وسلم اوّل الخلق بين:

ای طرح جوا ہرالیجا رشریف میں بھی لکھا ہے۔

﴿ الأول و الآخر و الظاهر و الباطن ﴾ هنوصلي الله عليه وسلم الانسان الأزلى ﴿ وهو بكل شئى عليم كما ان الحق تعالى له هذه الصفات (١٠)

(ترجمه) "حضور صلى الله عليه وسلم اول بين اوراً خربين اور ظاهر بين اور باطن بين "ر ثابت ہوا كه بمارے حضور صلى الله عليه وسلم اول الخلق اور آخر الا نبياء بين \_ حضور صلى الله عليه وسلم كے مخلوق اوّل ہونے برحد بيث مباركه سے پہلى دليل:

عدیث پاک میں آتا ہے کہ "حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور سفر معراج پر روانہ ہوئے۔آپ کو پچھلوگ ملے اور انہوں نے کیا کہا حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا:

السلام علیك یا اول (۱۱) 'اے اول تم پرسلامتی ہؤ'۔

اس حدیث مبار کہ میں اول جعنی اول الخان ہی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مخلوق ہونے پر حدیث مبار کہ سے دوسری ولیل:

"جوابراليحارشريف" بين عديث شريف موجود بسنو-

و في حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه يا عمر أتدرى من أنا؟ أنا الذي خلق الله عزوجل أول كل شيء نوري

اور حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه میں ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعرائم مجھے جانے ہوئیں کون ہوں؟ میں وہ ہوں الله تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کے نور کو پیدا فرمایا''۔

فسحد لله فبقى في سجودم سبع مائة عام فاول كل شيء سجد الله نوري ولا فخر

"میرے نورنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجدہ کیا سات سوسال میرا نور سجدہ میں سجدہ کیا سات سوسال میرا نور سجدہ میں میں رہاسب سے پہلے جس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا وہ میرا نور تھا یہ بات میں فخر سے نہیں بتارہا''۔

یا عمر أتدرى من أنا أنا الذى خلق الله العوش من نورى
"اعمر رضى الله عند! كياتم مجھ جانتے ہويس كون ہوں يس وہ ہوں الله

تعالى نے عرش كوجس كے نورے بنايا"۔

والكوسى من نورى "اوركرى كويركورت بنايا"-واللوح والقلم من نورى "اورلوح محفوظ اورتلم كويركورت بنايا"-والشمس والقمر و نور الابصار من نورى "اورسورج اورچا تدكواور

آ تھوں کے نورکومیرے نورے بنایا"۔

والعقل من نورى "اورعقل كوير فررس بنايا"-

و نور المعرفة في قلوب المومنين من نوري ولا فخر (١٢)

''اورمومنوں کے دلوں میں جونورمعرفت ہےاس کومیرے نورے بنایا اور ہیے سب کچھ میں فخرے ٹبیس کہتا''۔

اس حدیث مبارکہ ہے ثابت ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نوراول اُخلق ہے۔

حضورصنلی الله علیه وسلم کے اول مخلوق ہونے پرحدیث مبارکہ سے تیسری ولیل:

ایکروایت میں اول ما حلق الله نوری کے الفاظ آتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے جس چیز کوسب سے پہلے پیدافر مایاوہ میر انور ہے۔

اس روایت کوایام شعرانی رحمته الله علیه جو بهت بوے ولی گزرے ہیں جن کو دیو بندی بھی مانتے ہیں۔انہوں نے اس روایت کواپئی کتاب الیواقیت والجواہر (۱۳) ہیں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بیہ روایت شرح الشفاء ملاعلی قاری (۱۲)، مدارج النبوة نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بیہ روایت شرح الشفاء ملاعلی قاری (۱۲)، مدارج النبوة (۱۵) بفیرروح المعانی (۱۲) بشیر روح المعانی (۱۲) بشیر روح المعانی (۱۲) بشیر روح البیان (۱۷) موجود ہے (۱۹) بلکہ اس روایت کو مهابیوں اور (۱۸) اور زرقانی شرح مواہب الله نیہ میں موجود ہے (۱۹) بلکہ اس روایت کو مهابیوں اور

د یو بند یوں کے اساعیل دبلی والے نے اپنے رسالہ یکروزی میں (۲۰) لکھا ہے۔ د یو بندی مسلک کے محدث حسین احمہ کا تگریسی نے ''الشہاب الثاقب'' (۲۱) میں بھی اس روایت کو لکھا ہے اس کے علاوہ کئی د یو بند یوں نے اس روایت کو اپنی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ (۲۲) اس کے علاوہ کئی حدثین کئی علماءاور کئی اولیاء نے اپنی کتب میں اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ (۲۲) اس کے علاوہ کئی محدثین کئی علماءاور کئی اولیاء نے اپنی کتب میں اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ (۲۲)

حضور صلی الله علیه وسلم کے نور ہونے پر قرآن شریف سے دلیل:

خالفین کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بید مسئلہ بریلویوں نے گھڑا ہواہے میں کہتا ہوں کہ گھڑا ہوانہیں بلکہ قرآن وسنت سے پڑھا ہوا ہے۔ کے ....سنواللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یارہ ۵سورۃ المائدۃ

قَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُّبِين \_ (2) ال آیت میں نورے مرادکس كانورے؟ یا نورے مرادكون ہے؟ بہت مصرت امام فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر ہیں آپ لکھتے ہیں:

أن المراد بالنورمحمد(٢٥)

نورے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

المعسريس المقرين المم اين جريطرى فرماتے ين:

يعنى بالنور محمداً (٢٦)

لینی "نورے مراونی کریم صلی الله علیه وسلم ہیں '۔

یں۔۔۔۔'' وتفسیر جلالین شریف''جودیو بندی بھی اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ اس میں بھی لکھاہے: قَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ هو النبى صلى الله عليه وسلم (٢٥)

الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلس الله عليه وسلس الله عليه وسلسم اورنوركون بع وه بنى پاكسلى الله عليه وسلسم اورنوركون بع وه بنى پاكسلى الله عليه وسلم كى ذات امام ملاعلى قارى رحمة الله عليه في الله عليه وسلم بى رحمة الله عليه في الله عليه وسلم بى الله على الله عليه وسلم بى الله على الله على

حضور صلى الله عليه وسلم نوراوراول الخلق بين ،حديث جابر سے ثبوت: اب حديث شريف سنو:

﴿ ....حضرت سيدنا جابر بن عبدالله رضى الله عنه كہتے ہيں كه بيس نے بارگاہ رسالت مآب صلى الله عليه وسلم بيس عرض كيا۔

يا رسول الله بأبي انت وامي اخبرني عن اول شي خلقه الله تعالىٰ قبل الاشياء

یارسول الله صلی الله علیه وسلم آپ پر میرے مال باپ قربان ہو جا کیں مجھے ارشاد فرما کیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ حضور سیدالکل فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

یا جاہر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نورنبیك من نورہ (۲۹) اے جاہر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی پہلے تیرے نی کے تورکوایے تورسے پیدا فرمایا۔

قرآن مجید کی آیت مبار کہ مفسرین کی تفاسیر اور حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا عقیدہ پریلویوں کا گھڑا ہوائیں ہے بلکہ بیعقیدہ قرآن پاک کی اس آیت اور مفسرین کی تفاسیر اور اس حدیث پاک سے پڑھا ہوا عقیدہ

-4

# حضور صلى الله عليه وسلم كانور بوناتمام امت كاعقيده ي

عالفین کا کہنا ہے کہ 'بیمسلہ بریلویوں کا گھڑا ہوا ہے اور بیکہنا کہ بیمسلہ آئ کل ایک من گھڑت مسلہ ہے' سراسر خالفین کا جھوٹ ہے جن لوگوں کا بیعقیدہ ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ' اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے (۳۰)'۔وہ خود جھوٹ بولتے ہوئے کیے شرما سکتے ہیں؟۔

ریعقیدہ اولیاء کاعقیدہ ہے، صلیاء کاعقیدہ ہے۔ اتھیاء کاعقیدہ ہے۔ اورصدیقین کاعقیدہ ہے۔ شہداء کاعقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کاعقیدہ ہے۔ تابعین عظام کاعقیدہ ہے۔ ویوں کاعقیدہ ہے۔ سورج تابعین کاعقیدہ ہے۔ ویوں کاعقیدہ ہے۔ سنو! چا ند بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، فرشتے بھی نور ہیں لیکن چا ند، سورج اور فرشتوں کا نور ہونا اور ہے، امارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا اور ہے۔ ای لئے بی فرشتوں کا نور ہونا اور ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا اور ہے۔ ای لئے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جب سے کا کنات بی ہے کی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنی سرکی آئے صور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا باتی سرتی آئی اور نہ قیا مت تک کرسے گا۔ اب آپ بتا کیں! دنیا کے بڑے توق کا دیدار کرنا باتی سرتی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا باتی محضور صلی اللہ علیہ وسلم کورب سے کیا نسبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کورب سے کیا نسبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کورب سے کیا نسبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کورب سے کیا نسبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں:

قَالَ رَبِّ آرِنِی ٱنْظُرُ اِلَیْك (٣) "عرض كى اے رب ميرے مجھے اپناديدار وكھاكه ميں تجھے ديكھوں"۔ (كنز الايمان) سوال ہے تاں، جواب ميں الله تعالیٰ نے ارشادفرمایا: قَسَالَ لَینْ تَسَوَانِیْ (۳۳) "فرمایا تو جھے ہرگزندو کھے سکے گا" (کزالایان) جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکی آٹھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کا تورجی اور ایبا تورجی جوکی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں اور تمام کا کنات آپ کے صدقے پیدا مضور صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں اور تمام کا کنات آپ کے صدقے پیدا ہوئی ، امام قسطلانی کا عقیدہ:

حضورصلی الله علیه وسلم کا نورمبارک مخلوق اول ہے۔

شارح بخاری امام قسطلانی رحمته الله علیه نے "مواجب اللد نی شریف" میں کھا ہے آب قرماتے ہیں:

أنه لما تعلقت ارادة الحق تعالى بايجاد خلقه

وہ امام جس کو مخالفین بھی مانتے ہیں اور اپنی کتب میں ان کی کتابوں سے حوالے نقل کرتے ہیں۔ مواہب اللد نیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بہترین کتاب ہے۔ انہوں نے فرمایا:

"جب الله تعالى في محلوق كويد اكرف كااراده قرمايا"-

وتقدير رزقه

"اور مخلوق كارزق بيداكرنے كااراده فرمايا"-

أبرز الحقيقة المحمدية من الأنوار الصمدية في الحضرة الأحدية .

"توانوارصدیہے حقیقت محمدیدکوبارگاہ احدیث میں ظاہر فرمایا"۔ امام قسطلانی کے حوالے سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوق اول نبی پاکسلی الله علیه وسلم کی حقیقت محمد بیکوایئے نور سے ظاہر فرمایا مخلوق اول نبی پاکسلی الله علیه وسلم کا نور ہے۔ امام قسطلانی اس کے بعد لکھتے ہیں:

ثم سلخ منها العوالم كلها (٣٢)

"سارا جہان نی پاک صلی الله علیہ وسلم کی حقیقت محدید کے صدقے بیدا

فرمايا"\_

الله تعالی کے نور بنانے میں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کو تا میں گر بلاواسط، باتی ساری مخلوقات فی کا واسط نہیں ہے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم مخلوق میں گر بلاواسط، باتی ساری مخلوقات نی پاک صلی الله علیہ وسلم کے واسطے سے ہے۔ اگر حضور صلی الله علیہ وسلم نہ ہوتے تہ بھی نہ ہوتا نہ حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام ہوتے، نہ جنت ہوتی، نہ آسان ہوتے نہ زمین ہوتی نہ نہ وتی نہ نہ وی نہ نہ اور خفوظ ہوتا، نہ وی نہ نہ وی نہ نہ وی نہ نہ وی نہ ہوتا نہ وی نہ نہ وی نہ اور خفوظ ہوتا، نہ وی نہ اللہ علیہ وی نہ ہوتے تو سیدنا آ دم علیہ السلام بھی نہ ہوتے:

اب ایک ایک چیز پرحوالے من لویس بغیر ثبوت اور حوالے کے گفتگو کرنے والا شخص نہیں ہوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ابوالبشر حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام بھی نہ ہوتے۔

حضرت آدم علیه السلام کی توبه حضور صلی الله علیه وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تبول ہوئی:

حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضورت لی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه الى العرش

''جب حضرت سیدنا آ دم علیه السلام سے لغزش سرز دہوئی تو انہوں نے اپنا سر اقدس آسان کی طرف کیا''۔

فقال: پس حضرت سيدنا آ دم عليه السلام عرض گزار ہوئے۔ اسالُك بحق محمَّدٍ صلى الله عليه و سلم اللا غفوت ليى "الله ميں سيدنا محرصلى الله عليه وسلم كے وسيلہ جليلہ سے تجھ سے مغفرت كا سوال كرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما وے "۔

فاوحى الله اليه: وما محمدٌ؟ ومن محمّدٌ؟

"نو الله تعالى نے حضرت سيدنا آ دم عليه السلام پروحى كانزول فرمايا كه بيسيدنا محرصلى الله عليه وسلم كون بين "-

فقال: تبارك اسمك لما خلقتنى رفعت رأسى الى عرشك
"توحفرت سيدنا آدم عليه السلام في عرض كيام ولا تيرانام پاك ہے۔ جب تو
في بيدا قرمايا تو ميں نے اپناسرتير رے عرش كى طرف اٹھايا"۔
فاذا فيه مكتوب: لآيالئة إلّا الله مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ
"تووہاں ميں نے كلمہ طيب لكھا مواد يكھا"۔
"تووہاں ميں نے كلمہ طيب لكھا مواد يكھا"۔

فعلمت أنه ليس أحدًاعظم عندك قدراً ممن جعلت اسمه مع

استقك

"ديس ميں جان گيا كەرىخىروركوكى برى ستى ہے جس كا نام اے اللدتونے

این نام کے ساتھ ملایا ہے'۔

فاوحی الله عزوجل الیه: یا آدم "توالله تعالی نے سیدنا آدم علی السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ائے دم!" الله آخر النبیین من ذریتك "بے شك ده تیری نسل میں ہے آئری نبی ہوگا"۔

> وان امته آخر الامم من ذریتك اوران كى أمت بھى تيرى نسل كى آخرى أمت ہوگى '۔

> > ولو لاه يا آدم ما خلقتك(٣٣)

"اوراے آ دم علیہ السلام اگروہ نہ ہوتے تو میں مجھے بھی پیدا نہ کرتا"۔ اس حدیث شریف سے تین مسئلے ثابت ہوئے۔

پېلامسئلە:

اس عدیث شریف سے پہلا مسلدتو بید ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مست مبارکہ وسلم اللہ اللہ اللہ ہمارے باپ حضرت سیدنا آ وم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہما۔

اگرہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا گزاراحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلہ کے بغیر کیے ہوجائے گا۔ حلالی بیٹاباپ کے نفش قدم پر چلتا ہے باپ کی ہر بات کو مانتا ہے۔ لہذا اہل سنت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حلالی بیٹے ہیں اس لئے ہم ان کی بات کو مانتے ہیں۔ جولوگ ہیں۔ اگرانہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کیا تو ہم بھی کرتے ہیں۔ جولوگ

وسلد کے منکر ہیں وہ ذراد صیان کریں وہ کس کی پیروی کررہے ہیں۔

#### وومرامئله:

ووہرامسکداس مدیث شریف سے بیٹا بت ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ وکر مصطفے کرنا اللہ کی ساتھ وکر مصطفے کرنا اللہ کی سنت ہے۔

ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہر ملوی جب حضور صلی الشعلیہ وسلم کا ذکر جمیل بیان کرتے ہیں تو ویو بندی وہا بی مولوی ہمیں کہتے ہیں کہ ہر ملوی تو حضور صلی الشعلیہ وسلم کو الشد تعالیٰ سے ملا و سیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ملایا تو اسے جا تا ہے جو پہلے علیحدہ علیحدہ ہووہ پہلے ہی کب علیحدہ ہیں جو ہم ملا ئیس گے۔ وہ اذا نوں میں بھی اسمتے منازوں میں بھی اسمتے کلہ میں بھی اسمتے کہ بنازا تا ہت ہوا کہ الشد تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حضور صلی الشعلیہ وسلم کا ذکر کرنا خود اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ مولوی غلام الشد خان پنڈی والا کہتا ہے کہ ہر ملوی جب تو حید بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی حضور صلی الشد علیہ وسلم کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں غلام الشد خان ہر ملوی خوذ بیس کرتے ہیں۔ اس خالم الشد خان ہر ملوی خوذ بیس کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں غلام الشد خان ہر ملوی خوذ بیس کرتے ہیں۔

## تيرامئله:

اس حدیث شریف سے تیسرا مسئلہ یہ بھی ٹابت ہوا کداگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتے ذراغور کرواللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسئے تو آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتے۔

کداگر حضور صلی اللہ علیہ وسئلم نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتے۔

انگلینڈ والو بتا وَباپ کے بغیر بیٹا ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں لیعنی اگر باپ نہ ہوتو بیٹا انگلینڈ والو بتا وَباپ کے بغیر بیٹا ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں لیعنی اگر باپ نہ ہوتو بیٹا

نہیں ہوتالیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹے ہیں اگریہ بیٹے ندہوتے تو ہا پہی ہوتا۔ اگر غور وخوض کیا جائے تو پتا چاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کیا مقام ہے۔کیا درجہ ہے۔

اگر حضور صلى الله عليه وسلم نه هوتے تو نه جنت ہوتی اور نه دوزخ:

جضرت سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت سیدناعیسیٰ علیہ السلام پروحی کا نزول فر مایا۔

يا عيسى آمِن بحقدٍ و آمُر مَن أدركه مِن أُمَّيَك أَن يُؤمِنوا به
"اعيسى عليه الله مسيدنا محمسلى الله عليه وسلم پرايمان لے آواورا بي امت
كويمي علم دوكہ جو بھي ان كازمانه پائے تو ضرور بالضروران پرايمان لائے "۔
فلو لا محمّدٌ ما خَلفتُ آدمَ

"اگرسیدنامحمصلی الله علیه وسلم نه ہوتے تو میں حضرت سیدنا آ دم علیه السلام کو بھی پیدانہ کرتا"۔

ولو لا محمد ما خلقت الجنة ولا النار(٢٥)

"اورائے میسی علیہ السلام اگر سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ جنت بیدا کرتا نہ دوزخ بیدا کرتا"۔

اس حدیث شریف کے متعلق امام حاکم رحمت الله علیه فرماتے ہیں کہ
و هذا حدیث صحیح الاسناد
"اور بیحدیث صحیح الاسناد ہے"۔
اور بیحدیث میں یول آتا ہے:

أتسانسي جبويل فقال: يامحمد الولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت البنة ولولاك ما خلقت الناسي جبويل فقال: يامحمد الولاك ما خلقت النار \_(البندى: كنز العمال الرقم: ٣٢٠٢٢ جلدا اصفي ١٩٣٤ كماب الفصائل الباب الاول في فضائل مينا ...... الخ الفصل الثالث في فضائل متفرقة ..... الخ مطبوعه اداره تاليفات اشر في ملتان)

ال صدیت شریف سے ثابت ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ جنت ہوتی اور نہ دوز خ ۔ ارے جنت جنت کرنے والو جنت بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے میں بنی ہے بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں جس طرح ہرکوئی اپنے محبوب کے سرکا صدقہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے بھی اپنی شان کے لائق اپنے محبوب و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکا صدقہ دیا اور جنت بنادی۔

الرحضورصلي الله عليه وسلم ندموت توندز مين موتى اورندا سان:

سنوحواله نوث كرلوامام قسطلانى في من مواجب شريف مي لكها ب\_الله تعالى في في ممالك

لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا ارضا (٣٦)

"اگرحضور سلی الله علیه و سلم نه جوتے تواے آدم علیه السلام میں تجھے بھی پیدانه کرتا اور نید آسمان پیدا کرتا اور نیز مین پیدا کرتا"۔

ایک روایت کے بیالفاظ ہیں۔

لولاه ما خلقتك ولا سماء ولا ارضاً (٣٤)

"اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگرتم نہ ہوتے تو میں نہ آسان کو پیدا کرتااور نہ زمین کو پیدا کرتا"۔ یا چلاانگلینڈوالو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندہوتے نہ بیز مین ہوتی اور نہ آپ کا انگلینڈ ہوتا اور نہ ہمارا پاکستان ہوتا اور نہ آسان ہوتے بیسب بچھ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ جن ہوتے اور نہ فرشتے:

سنو موابرالهارشريف "ميل لكهاب-

لولاك ما خلقت سماء

"اے بیارے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم اگرتم نہ ہوتے تو میں آسان بھی بیدا نہ کرتا''۔

ولا اد ضااے بیارے صبیب صلی الله علیه وسلم اگرتم ندہوتے تو میں زمین کو چی پیدانہ کرتا''۔

ولا جسا'اے نی کریم صلی الله علیه وسلم اگرتم ند ہوتے تو میں جنوں کو بھی پیدا ند کرتا''۔

و لا مسلسكلام، "اورائ حضور صلى الله عليه وسلم أكرتم نه جوت تو مين فرشتول كوجهي بيدانه كرتا".

من رہے ہو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان مبارک ہے۔ بھی مولوی ضایہ وسلم کی شان میارک ہے۔ بھی مولوی ضالہ محمود مولوی ضایہ اللہ علیہ وسلم کی شان بن ہے؟ بھی مولوی خالہ محمود سے ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بن ہے؟ بھی مولوی غلام اللہ خان پیڈی والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بن ہے؟ (سامعین نہیں) دیو بندی مولوی مرسکتے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے تو آج

تک لوگوں کو بہی بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جا ہے ہے ہوتا نہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جا ہے ہے موتا نہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے نہیں۔(معاذ اللہ)

ا گرحضور صلی الله علیه وسلم نه موت تونه عرش موتانه کری نه لوح محفوظ موتانه قلم:

''جواہرالبحارشریف''میں ہی ہے اگر حضور سلی اللہ علیہ دسلم نہ ہوتے تو نہ عرش ہوتا نہ کری نہ لوح محفوظ ہوتاا ورنہ قلم ستو۔

فلو لاه ما خلقتك ولا خلقت عرشا

''الله تعالیٰ نے فرمایا اگر حضور صلی الله علیه وسلم نه ہوتے تو اے آدم علیہ السلام میں تنہیں پیدانہ کرتانہ عرش کو پیدا کرتا''۔

> ولا كرسياً "اورنه كرى كوپيدا كرتا"-ولا لوحاً "اورنه لوح محفوظ كوپيدا كرتا"-ولا قلماً (٢٩) "اورنة للم كوپيدا كرتا"-

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شان کے مالک ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ اللہ تعالی عرش کو پیدا کرتا اور نہ کری کو پیدا کرتا اور نہ لوج محفوظ کو پیدا کرتا اور نہ تھم کو پیدا کرتا لیک شان مبارک جواحادیث طیبات کیسی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان مبارک جواحادیث طیبات میں موجود ہا ہل سنت کے علاء بیان کرتے ہیں تو سی مسلمانوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں کین و بویندی شرک کہتے ہوئے ہوئے کھڑک اٹھتے ہیں۔ ہیں نے تو کئی جگہوں پر آز مایا ہوا ہے۔ کئی جلسوں میں آز مایا ہوا ہے تم کو بھی میں دعویٰ سے کہتا ہوں جگہوں پر آز مایا ہوا ہے۔ کئی جلسوں میں آز مایا ہوا ہے تم کو بھی میں دعویٰ سے کہتا ہوں دیں بندے بیٹھے ہوں ان میں چند دیو بندی بھی ہوں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو تو سنیوں کے چہرے کھل جا کیں گے اور دیو بندیوں کے چہرے پر

موائيال أرْ فِلكيس كى ،آزماكرو كي لينا\_

اگرحضورصلی الله علیه وسلم نه بوت تونه سورج بهوتا اور نه جاند بهوتا:

ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندہوتے تو نہ سورج ہوتا اور نہ جا تدہوتا۔

لولاه ما خلقت السماء و الارض

"أكر حضور صلى الله عليه وسلم نه موت تونه آسان كو پيدا كيا جاتا اور نه زبين كو

يداكياجاتا"\_

ولا الطول ولا العرض

"اورنه لمبائي كواورنه چوژائي كؤ"

ولاوضع ثواب ولاعقاب

''ادرنه ثواب وعذاب كا تقرر موتا''۔

ولا خلقت جنة ولا ناراً

"اورنه جنت کو پیدا کیاجا تا اور نه دوزخ کو پیدا کیاجا تا"-

ولا شمساً ولا قمراً (٣٠)

"اورندسورج كوپيداكياجا تااورندجا ندكوپيداكياجاتا"-

ا گرحضورصلی الله علیه وسلم نه جونے تو نه دنیا جوتی اور نه دنیاوالے:

امام سیوطی رحمته الله علیه بهت بوے محدث بیں وہ''خصائص الکبریٰ شریف'' میں لکھتے ہیں:

ولقد خلقت الدنيا واهلها

"الله تعالى نے دنیا كواورد نیاوالوں كواس لئے بيدافر ماياك

لا عرفهم كرامتك و منزلتك عندي

"ونیاوالوں کوحضور صلی الله علیه وسلم کی کرامت قدرومنزلت سے آگاہ کروں"۔

ولو لاك ما خلقت الدنيا(١١)

"اورا گرحضورصلی الله علیه وسلم کو پیدا کرنامقصود نه ہوتا تو میں دنیا کوبھی پیدا نه

\_"to

ثابت ہوااللہ تعالی نے دنیا کواور جو کچھ دنیا میں ہے۔ سب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں دکھانے کے لیے بیدا کیا ہے۔ ایک حدیث میں کا نئات کے الفاظ آتے ہیں۔ شانیں دکھانے کے بیدا کیا ہے۔ ایک حدیث میں کا نئات کے الفاظ آتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کا نئات بھی نہ ہوتی :

الله تعالى نے فرمایا كه اگر حضور صلى الله علیه وسلم نه ہوتے تو كا نئات بھى نه ہوتى علامه اساعیل حقى رحمته الله علیه اپنى " تفسیر روح البیان " میں لکھتے۔

لولاك يا محمد ما خلقت الكائنات(rr)

"اے سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم اگرتم نہ ہوتے تو ہیں کا کنات کو بیدا ہی نہ کرتا"

ان سب روایات سے ثابت ہوا کہ سب کچھ حضور پر نورشافع ہوم النشورسلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے میں پیدا کیا ۔ اگر ہمار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ۔ حق کے حضرت مجدد یاک رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ

لولاه لماخلقت الافلاك ولما اظهرت الربوبية (٢٠)

''الله تعالی نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب سلی الله علیہ وسلم اگرتم نہ ہوتے تو میں اپنارب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا''۔ سنو!الله تعالیٰ ڈائز یکٹ رب ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی مخلوق کا رب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ ہے۔

ویکھا جارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی مخلوق ہیں؟۔ جارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی مخلوق ہیں؟۔ جارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان ہے؟ رب کریم کا لا کھ مرتبہ کروڑ مرتبہ شکرا داکروکہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنا ہ گاروں کو اتنی اونچی شانوں والا نبی عطافر مایا ہے۔ کیوں بھی شکرا داکرنا چاہیے کینیں؟ کرنا چاہیے۔

### مولوى غلام الله خال كارو:

مولوی غلام الله خان پنڈی والا کہتا پھرتا ہے ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، میں کہتا ہوں تیرااللہ تعالیٰ ہے کیاتعلق ہے؟ جن کارب سے اتنا ہو اتعلق ہے کہ اگر وه نه ہوتے تو جنت دوزخ ،سیدنا آ دم علیہ السلام ، زمین ، آسان ، جن ، فرشتے ، عرش ، كرى ،لوح محفوظ ،قلم ،طول وعرض ،ثواب وعذاب ، حيا ند ،سورج دنيا بلكه دنيا ميں جو كچھ ہے اور پوری کا نئات بلکہ اللہ تعالی اپنارب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا جن کے صدقہ سے سب کچھلاان کوجیسے مانے کاحق ہے ویسے مانتانہیں اور رب سے تعلق بنائے پھرتا ہے كياحيثيت ہے تيرى؟ سنوانگلينڈوالو! جونبي والانہيں ہوسكتا۔ وہ بھى بھى اللہ والانہيں ہو سكتا بھلے جتنا بھی اینے آپ کواللہ والا كہدلے يا كہلوالے ۔جونبی والا ہوو ہى اللہ والا ہو سكتا ہے جونى كوچھوڑ كرائلدوالا ہے وہ بھى بھى اللدوالانہيں ہوسكتا۔اللدوالا ہونے كے لئے نی والا ہونا ضروری ہے، اگر کوئی بندہ سلمان ہونا جا ہے آس کو پڑھاتے رہو۔ آ وَالْهُ إِلَّا اللَّهُ، لَا وَالْهُ إِلَّا اللَّهُ، لَا وَاللَّهُ اللَّهُ جَاوَه مسلمان موجاع كا؟ مركزتين الله والا ہونے كا تواس نے اقرار كرليا ہے۔

سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجد دوین وملت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللّٰدعنہ قرماتے ہیں۔

بخدا خدا کا بہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر
جودہاں نہیں تو دہاں ہوسیاں آئے ہوجو یہاں نہیں تو دہاں نہیں (۳۳)
مولوی غلام اللہ خان بنڈی والے نے کہا ہے کہ جس طرح حضور کی پیدائش ہوئی ای
طرح ہماری بیدائش بھی ہوئی للہذاحضور ہمارے جیسے بشر ہیں۔نعو فہ بالله
حضرت مجدوالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کاعقیدہ کہ حضور تور ہیں اور مخلوق ہیں کوئی
ہیں کامٹل نہیں:

حضور مجدد پاک رحمته الله علیه جن کود یو بندی بھی بزرگ مانتے ہیں (۴۵)سنو اپنے" کمتوبات شریفہ" کے دفتر سوم کمتوب نمبر ۱۰۰ میں لکھتے ہیں: باید دانست که "جاننا چاہیے کہ"

مجدد پاک رحمت الله علیه مولوی غلام الله خان جیسوں کوفر ماتے ہیں کہ جان اواس بات کو۔
خلق محمدی در رنگ خلق سائر افرادِ انسانی نیست
'' ہمارے حضور صلی الله علیہ وسلم کی پیدائش دوسرے افرادانسانی کی پیدائش کی طرح نہیں ہے''۔
طرح نہیں ہے''۔

بلکہ بخلق ہیج فردے از افراد عالم مناسبت ندار د "بلکہ جہان کے تمام افراد میں ہے کوئی ایک فردیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے وجود ہامسعود سے مناسبت ومشابہت نہیں رکھتا"۔

که او صلمی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم باوجود نشاه عنصری از نور حق جلا و علا مخلوق گشته

" کیونکہ جمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجودجہم عضری رکھنے کے تورحق تعالیٰ سے پیدا ہوئے ہیں'۔

کما قال علیه الصلوة والسلام خلقت من نور الله
"جیبا کرخضور سلی الله علیه و سلم نے خودار شادفر مایا میں الله کورے پیدا ہوا ہوں"
کما و دیگر ان رایں دولت میسر نشدہ است (۳۷)

"اور دوسرے کی شخص کوید دولت نصیب تہیں ہوئی"۔
سناہے بیہ جاال سنت خفی پر بلوی لوگول کاعقیدہ۔
مولوی اساعیل دہلوی اور مولوی خلیل آئید شعوی کی طرف سے حضرت مجد والف شافی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ کی مخالفت:

اب سنو دیو بندیوں وہابیوں کاعقیدہ۔ دیو بندیوں، وہابیوں، جبلیغیوں کا بڑا گرواساعیل وہلی والالکھتاہے:

> ''درجی اورد کی برابر ہیں۔''۔(سے) ای طرح برا بین قاطعہ میں مولوی خلیل احمد دیو بندی لکھتا ہے۔ ''دنفس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آ دم ہیں۔''۔(۴۸)

سن کے دیو بندیوں کے بڑے مولویوں کی کتابوں سے دیو بندیوں کے عقیدے ہم

کہتے ہیں مخلوق ہونے ہیں بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ تعالیٰ کی پوری
کا تئات میں نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق ہونے میں بھی چا ند اور سورج
وغیرہ کے برابر کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گتاخی و بدادی ہے۔ نبی پاک صلی
اللہ علیہ وسلم کا مخلوق ہونا اور ہے باقی مخلوق کو تا اور ہے۔ مسئلہ بھے لیا تم نے ۔

یہ اُمت کا اجماعی عقیدہ ہے کے مخلوق میں بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا
کوئی نہیں ۔ لہذا ہے کہنا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں ، مخلوق ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چا ند سورج برابر ہیں ۔ نفس بشریت میں تمام بنی آ دم حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم اور چا ند سورج برابر ہیں ۔ نفس بشریت میں تمام بنی آ دم حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے حشل ہیں۔ (نعوذ باللہ) ہے عقائد بالکل غلط اور سرا سر غیر اسلامی
عقائد ہیں۔

## حضرت شيرا المستت رحمة الله عليه كي طرف ي يلنج:

آخر میں بندہ دعویٰ ہے کہتا ہے کہ پوری دیو بندیت بھی مل جائے ان اپنے عقا کد پرند قرآن ہے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں۔

نەھدىث سے كوئى دليل پيش كر سكتے ہيں۔

جس طرح میں نے ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مخلوق میں کوئی
نہیں۔اس طرح تم بھی ثابت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مخلوق آپس میں برابر
ہیں۔اس عقیدے پر نہ قرآن میں کوئی ولیل موجود ہے، نہ حدیث میں کوئی ولیل موجود
ہیں۔اس عقیدے پر نہ قرآن میں کوئی دلیل موجود ہے، نہ حدیث میں کوئی ولیل موجود
ہیں۔اس عقید نے ایسالکھا ہے۔
ہاور نہ آج میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یا انٹہ ہم جب تک زندہ رہیں۔اس عقیدہ پر

# زنده ريس جب موت آئ اى عقيده پرموت آئے سب كهوآ مين ثم آمين -

### حواله جات وحواثي

- (۱): باره: ۲۱ سورة الاحزاب آيت: ٧
- (۲): حازن: لباب التاویل فی معانی التنزیل المعروف به تفسیر خازنجلد ۳ صفحه ۴۸۴ مطبوعه مکتبه رشیدیه سرکی رود کوئته
  - (۳):- ثناه الله پانی پتی: تفسیر مظهری جلده صفحه ۱۸۵ مطبوعه مکتبه رشیدیه سرکی روثکوئته-

\_:(1)

الما من ويدى مسلك ك وقطب العالم" قاضى محد دابد الحسين في كلما بك!

''آپ شخ جلال الدین کبیرالا ولیاء پانی پی کی اولا دمیں سے تھے۔سات سال کی عمر میں قرآن جید حفظ کرلیا تھا اورسولہ سال کی عمر میں علوم اسلامیہ نے فارغ ہو بھے تھے۔ پہلے ہو شخ '' محمد عابد سنائ' کے دوحانی تعلق قائم فرمایا تھران کی رحلت کے بعد حضرت مرز امظہر جان جاناں و ہلوی قدس سروالعزیز نے تعلق قائم کرلیا اور پھران ہی ہے مجاز طریقت ہوئی۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی نے آپ کو'' بیمنی وفت' کا خطاب دیا تھا تمیں سے زیادہ رسائل اور کا بیس تصنیف فرما تمیں قرآن عزیز کی ایک جامع تغیر عربی زبان میں کھی جس کا نام اپ شخ کی نسبت سے تغیر مظہری رکھا جوسات جلدوں میں گئی بارطبع ہو چکی ہے''۔

(قاضى زاهد الحسيني: تذكرة المفسرين صفحه 289 بار سوم مطبوعه دارالارشاد مدينه مسجد الك شهر)

تین دیوبندی مولویوں (۱) قاضی زابد الحسینی (۲) احمد رضا بجنوری (۳) عبد القیوم مهاجر مدنی کے مجموعہ افادات میں کے مجموعہ افادات میں محموعہ افادات میں میں معالم اللہ مار اللہ م

دومشہور ومعروف جلیل القدرمضر بحدث ،فقیہ بحقق ،بدقق ، جامع معقول ومنقول تھے علم تفسیر ، کلام ،فقہ واصول اورنصوف میں نہایت بلندمر تبہ پر فائز ہے۔حدیث وفقہ حضرت شاہ و کی اللہ صاحب قدس سره سے پڑھی تھی ،حدیثی وفقہی تجراور دفت نظر کے اعتبارے اگر آپ کو' طحاوی وقت'' کہاجائے تو موزوں ہے۔''

(تاریخ مفسرین و محدثین ص ۴۷ مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه فواره چوك ملتان)

مزيديول لكعاب كه

" حضرت مرزاصا حب مظهر جان جانال قدس مره کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آخری مقامات طریقہ نعشبند میں مجدد میہ تک پہنچ گئے اور ان کی بارگاہ سے فیض علم الہدی کا لقب پایا۔ منامات مبارکہ میں حضرت شیخ عبدالقا در جیلائی اور اپنے جدا مجد حضرت شیخ جلالی الدین عثما فی سے بھی روحانی تربیت و بشارات ملیس۔"

حضرت مرزاصا حب آپ کونهایت قدرومنزلت کی نظرے دیکھتے اور فر مایا کرتے تھے کہ فرشتے بھی آپ کی تنظیم بجالاتے ہیں۔

(تاریخ مفسرین و محدثین صفحه ۴۷۵ مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه ملتان)

- (۵): ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم المعروف به تفسیر ابن کثیر جلده صفحه ۱۴۹ مطبوعه مکتبه رشیدیه سرکی رو دگوئته -
- (۱): اسماعیل حقی: تفسیر روح البیان جلد ۷ صفحه ۱۹۹ مطبوعه مکتبه رحمانیه افراء سنثر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاهور -

\_:(2)

- ابى نعيم الاصبهانى: دلائل النبوة الفصل الاول فى ذكر ما أنزل الله
   تعالى فى كتابه من فضله صلى الله عليه وسلم جلد ١ صفحه ١٩ الرقم: ٣
   مطبوعه المكتبة العصرية صيدا بيروت-
- السابع في مالكي: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الفصل السابع في ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره و شريف منزلة على الانبياء الخ جلد ١ صفحه ٤٨ مطبوعه وحيدي كتب خانه پشاور-

- ١١٠ قسطلانى: المواهب اللدنية المقصد الاول تشريف الله تعالى له صلى الله عليه وسلم جلد ١ صفحه ٣٠ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت.
  - ☆- السخاوى: العقاصد الحسنة حرف الكاف صفحه ٢٣٤ الرقم: ٢٣٧ مطبوعه النوريه الرضويه هبلشنگ كمهنى لاهور.
  - الله خربوتی: عصیدة الشهدة شرح قصیدة البرده صفحه ۸۰ ناشر نور محمد کارخانه تجارت کتب آرام باغ کراچی.
  - ☆ ملا على قارى: المورد الروى في المولد النبوى صفحه ٣٦ تحقيق و
    تعليق محمد بن علوى بن عباس المالكي الحصني مطبوعه: مركز
    تحقيقات اسلاميه ٢٠ شادمان لاهور.
  - الهندى: كنز العمال جلد ١ مسفحه ١ ٨ ٤ كتاب الفضائل ، الفصل الثالث في فضائل المتفرقة الرقم: ٣ ١ ٩ ١ ٣ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان.
    - (٨):- باره: ٢٧ سورة الحديد آيت: ٣
  - (۹):- الشيخ عبدالحق دهلوى: مدارج النبوة باب اول در بيان حسن خلقت و جمال جلد ۱ صفحه ۲ مطبوعه النوريه الرضويه پبلشنگ كمپنى لاهور
  - (۱۰):- النبهاني: جواهر البحارفي فضائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم جلد ٣ صفحه ٢٩٩ ومنهم الامام العارف بالله الأمير عبدالقادر الجزائري، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت، لبنان

\_:(11)

- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم المعروف به تفسير ابن كثير جلد؛

  صفحه ۸ زير آيت سُهُخنَ الَّذِي أَسُرياالرقم: ١٤٥ مطبوعه مكتبه
  رشيديه سركى رود كوثله.
- خ- طبری: جامع البیان عن تاویل ای القرآن المعروف به تفسیر طبری جلد
   ۲صفحه ۸۲ ما الرقم: ۲۱۸۱۲ مطبوعه مکتبه عثمانیه کانسی روژ
   کوثله.

السيوطي: الخصائص الكبرى باب خصوصيته صلى الله عليه وسلم بالاسراومارأى من آيات ربه الكبرى جلد ١ صفحه ٢٥٨ مطبوعه المكتبة الحقائيه محله جنگى پشاور

\_:(IF)

- ☆- النبهاني: جواهر البحارفي فضائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم جلد ٢ صفحه ٤٤٤ ومنهم العارف بالله سيدى السيد عبدالرحمن العيد روس مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت البنان
  - ارسلان بن اختر میمن: حضور صلی الله علیه وسلم کامثالی بچپن صفحه ۱۰ مطبوعه مکتبه ارسلان اردو بازار کراچی.
- (۱۳): الشعراني: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر المبحث الثاني والثلاثون: في ثبوت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و بيان أنه أفضل خلق الله على الاطلاق وغير ذلك جلد ٢ صفحه ٣٣٩ مطبوعه النوريه الرضويه يبلشنگ كميني لاهور-
- (۱۳): ملا على قارى: شرح الشفاء على هامش نسيم الرياض، فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم جلد؟ صفحه ٤٧٥ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان
- (۱۵): الشیخ عبدالحق دهلوی: مدارج النبوت باب اول دربیان حسن خلقت جلد ۱ صفحه ۲، باب اول در ذکر نسب شریف و حمل و ولادت و رضاع جلد ۲ صفحه ۲ مطبوعه النوریه الرضویه پبلشنگ کمپنی لاهور دید صحیح وارد شده که" اول ما خلق الله نوری" ترجمه: صدیث حمیح می آیا کرضور سلی الله علیو کلم نے قربایا سب پہلے الله تعالی نے جو چیز پیداکی وه میرانور آنا)
  - (۱۲): آلوسی:تفسیر روح المعانی جلد ۸ صفحه ۲۵ مطبوعه مکتبه رشیدیه سرکی رود کوئته.

- (۱۷): اسماعیل حقی: تفسیر روح البیان جلد ۲ صفحه ۴۶ زیر آیت قد جاء کم من الله نور الخ ، جلد ۱۰ صفحه ۱۱ مطبوعه مکتبه رحمانیه اقراء سنثر غزنی سٹریٹ اردوبازار لاهور -
- (۱۸): جامى: شواهد النبوة لتقوية يقين اهل الفتوة صفحه ٩ مطبوعه حقيقت كتابوى استنبول 1995ء
- (۱۹):- زرقانی: شرح مواهب اللدنیه جلد ۱ صفحه ۴ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت البنان-
  - (۲۰): اسماعیل دهلوی: یك روزه فارسی صفحه ۱۱ ناشر فاروقی كتب خانه
    بك سیلرز پبلشرز ملتان-
  - (۲۱): حسین احمدثاندوی: "الشهاب الثاقب" صفحه ۱۹ مطبوعه کتب خانه رحیمیه دیوبند ضلع سهارن پور،
    ایضاً صفحه ۱۹۰ مطبوعه اداره تحقیقات اهل سنت بلال پارك بیگم یوره لاهور-

\_:(rr)

- اسلامیات لاهور، مفحه ۲۳۹، بار اول ۱۹۸۰ مطبوعه اداره
- ثر اصغر حسین دیو بندی: علم الاولین صفحه ۳ مطبوعه اداره اسلامیات لاهور.
  - اشرف على تهانوى: خطبات ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم الرافع و
    الوضع صفحه ٣٣٦ مطبرعه اداره تاليفات اشرفيه چوك فواره چوك
    ملتان.
- الله "عيم محمانتر العرب و العجم عارف بالله" عيم محمانتر و العجم عارف بالله "عيم محمانتر و يوبندى في بيروايت موجود بالاحظم و ويوبندى في ترتيب ديا بيان من محمود المعن وايت موجود بالاحظم و العدم المعن قاطعه صفحه ٤٨ صفحه ١١٠ مطبوعه كتب خانه مظهرى

گلشن اقبال ۲ کراچی)

- الله عليه وسلم صفحه 84 مطبوعه مكتبة الفقير (عشق رسول صلى الله عليه وسلم صفحه 84 مطبوعه مكتبة الفقير 223 سنت يوره فيصل آباد)
- الله عليه وسلم صفحه ٢٠٠ مطبوعه محمد سعيد ايند سفز تاجران كتب قرآن محل آرام باغ كراچي.
  - اداره اسلامیات انارکلی بازار لاهور.
    - احمد رضا بجنوری:انوار الباری شرح صحیح البخاری جلد۸ صفحه
      ۱۹ ۲۰۹ مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه ملتان.
      - ۲۰۱ ماهنامه حق نوائے احتشام اهریل ۱:۱- صفحه:۱.

\_:(٢٢)

- النبهاني: جواهر البحار في فضائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم جلد؟ صفحه ٢٥٦ ومنهم الامام الرباني مجددالف ثاني الشيخ احمد الفاروتي السرهندي مطبوعه دارالكتب العلميه بيووت لبنان.
- ابن جوری: بیان المیلاد النبوی ص ۲۶ ناشر اداره نعیمیه رضویه سواد اعظم موچی گیث لاهور.
  - ۲۰ کاشفی: تفسیر حسینی صفحه ۲۰۳ مطبوعه تاج کمینی لمثید کرا چی.
  - النيشا بورى: تفسير غرائب القرآن جلد ٣ صفحه ١٩٦ مدار الكتب العلميه بيروت البنان.
    - المنخ صدر الدين: تفسير عرائس البيان جلد ١ صفحه ١ ٤ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت البنان.
    - الدياربكرى: تاريخ الخميس في احوال أنفس نفيس جلد ا صفحه ٣٤ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت البنان.

- (٣٣): باره: ٦ سورة المائدة آيت: ١٤.
- (۳۵):- الرازى: تفسير كبيرجلد؛ صفحه ٣٢٧ مطبوعه مكتبه علوم اسلاميه اقراه سنثر غزني ستريث اردوبازار لاهور.
  - (۲۲):- امام ابن جریر طبری:جامع البیان عن تاویل أی القرآن المعروف به تفسیر طبری جلد؛ صفحه ۲۷۹۲ مطبوعه مکتبه عثمانیه کانسی رود گوشه.
  - (١٤): السيوطي: تفسير جلالين صفحه ٩٥ مطبوعه منشي نو لكشور لكهنوم
- (۳۸):- ملا على قارى: شرح الشفاء على هامش نسيم الرياض جلد ١ صفحه ١١٤ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان-
  - \_:(14)
  - شطلاتی: المواهب اللدنیة المقصد الاول فی تشریف الله تعالی له علیه
     السلام بسیق نبوته فی سابق أزلیته الخ جلد ۱ صفحه ۲۳ مطبوعه
     دار الکتب العلمیه بدروت.
  - العجلوني: كشف الخفاء جلد ١ صفحه ١ ٣٠ الرقم: ٢٧ ٨ مطبوعه مؤسسة الرسالة دمشق.
  - ابن حجر مكى: الفتاوى الحديثية مطلب: في موت فرعون كافرأ الرقم:
     ۱۷ صفحه ۳۸۰مطبوعه قديمي كتب خانه ، آرام باغ كراچي.
  - ۱۲- ملا على قارى: المورد الروى في المولد النبوى ص١٤ تحقيق و تعليق محمد بن علوى بن عباس المالكي الحسني مطبوعه مركز تحقيقات اسلاميه شادمان لاهور.
  - - النبهانی: خجة الله علی العالمین المبحث الثانی صفحه ۲۰ مطبوعه قدیمی کتب خانه آرام باغ کراچی.

- أور الدين حلبى: انسان العيون في سيرة الأمين المأمون المعروف به سيرت حلبيه باب نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم جلد ١ صفحه ٤٧ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت.
- اللهده شرح قصیدة البردة صفحه ۱۰۰ ناشر نور محمد کارخانه تجارت کتب آرام باغ کراچی.
- الديار بكرى: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس جلد ١ صفحه ٣٨ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت البنان.
- الوسى:تفسير روح المعانى جلد٧١ صفحه ١٣٨ مطبوعه مكتبه رشيديه سركي رود كوئته.
  - ↑ النبهانى: انور المحمدية من المواهب اللدنيه المقصد الأول صفحه ١٣ مطبوعه مكتبه حقيقت كتابوى تركى.
- الفاسی: مطالع المسرات صفحه ۳۹۰ الحزب الثانی فی یوم الثلثاء مطبوعه نوریه رضویه پبلیکشنز لاهور. کی صدیث مبارک گی دیو بندیوں نے بھی اپنی کتب بیل اقل کی ہے جن میں سے کچھ والے ذیل میں بطور مثال بیش خدمت ہیں!
- اشرف على تهانوى: نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب صفحه ٦ مطبوعه تاج كمپنى لميثد كراچى.
  - ايضاً صفحه ٦ مطبوعة اسلامي كتب خانه فضل الهي ماركيث اردو بازار لاهور-
- جڑے۔ دیو بندی سلک کے''مفتی''محرجیل احمر تھا نوی کے مقالات کوا کبرشاہ بخاری دیو بندی نے تر تبیب دیا ہے۔ان میں بھی بیر دایت مولوی جمیل احمد تھا نوی دیو بندی نے نقل کی ہے۔ ملاحظہ ہو۔
- (مقالات جميل صفحه 59 مقاله نبى كل كائنات مطبوعه الميزان الكريم ماركيث اردو بازار لاهور)

- \*- عنایت علی شاه دیو بندی: باغ جنت حصه دوم ص۹۰ تورمحمدی کابیان مطبوعه الفیصل ناشران و تاجران کتب اردوبازار لاهور-
  - ابراهیم دهلوی: احسن المواعظ پهلی فصل صفحه ۲ مطبوعه ایج، ایم سعید کمپنی کراچی.
- ارسلان بن اخترمیمن:حضور صلی الله علیه وسلم کا مثالی بچپن صفحه ۴۳
   مطبوعه مکتبه ارسلان اردوبازار کراچی.
  - الله عنوان تقرير: نورمصطفع صلى الله عليه وسلم مطبوعه اداره تاليفات ختم نبوت لاهور.
    - اسلم ديوبندي: شرف المصطفع صفحه ١٩ مطبوعه هارون آباد.
  - ارسلان بن اخترمین:شان محمد کے مثالی واقعات صفحه ۱ مطبوعه مکتبه ارسلان اردو بازار کراچی۔
- (۳۰): رشید احمد گنگوهی :تالیفات رشیدیه مع فتاوی رشیدیه ص ۹۸ صفحه
  ۹۹ مطبوعه اداره اسلامیات لاهور بار دوم ۱۹۹۲ه.
  - (٣١): ياره: ٩ سورة الاعراف، آيت: ١٤٣.
  - (٣٢): ياره: ٩ سورة الاعراف آيت: ١٤٢-
  - (٣٣): قسطلاني: المواهب اللدنيه المقصد الاول في تشريف الله تعالى له صلى الله عليه وسلم جلد ١ صفحه ٢٧ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان-

#### \_:(rr)

- الطبراني: المعجم الصغير باب الميم من اسمه محمد صلى الله عليه وسلم جلد ٢ صفحه ٢٨، ٨٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت البنان
  - المعجم الاوسط الرقم: ٩٨ ٢٠ جلد ٧ صفحه ٢٥ مطبوعه مكتبة المعارف الرياض.

- الحاكم: المستدرك على الصحيحين ومن كتاب آيات رسول صلى الله عليه التي (هي) دلائل النبوة الرقم: ٢٨٦٠ جلد٣ صفحه ٢١٦٠٣١ مطبوعه دار الفكر بيروت البنان.
- الهيثمى: مجمع الزوائد كتاب علامات النبوة باب عظم قدره صلى الله عليه وسلم الرقم: ٣٩١٧ جلد ٨ صفحه ٣٩٢٣ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت لبنان.
- الهندى: كنز العمال كتاب الغضائل الفصل الثالث في فضائل متفرقة تنبئى عن التحديث بالنعم وفيه ذكر نسب صلى الله عليه وسلم الرقم: ٩ ٣ ٢ ١ ٣ جلد ١ ١ صفحه ٢ ٠ ٢ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان.
- الفصل الأول مكانته صلى الله عليه وسلم جلد ١ صفحه ١٥٣ مطبوعه وحيدى كتب خانه قصه خواتي بازار يشاور.
- الله عليه وسلم جلد ١ صفحه ٤٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت.
  - ابن جوزی: الوفاه بأحول المصطفی الباب الأول فی ذکر التنویه یذکر نبینامحمد صلی الله علیه وسلم من زمن آدم علیه السلام جلد ۱ صفحه ۲۳ مطبوعه مکتبه نوریه رضویه گلبرگ ۷۱ فیصل آباد
    - اسماعیل حقی: تفسیر روح البیان جلد ۲ صفحه ۱ ۰ مطبوعه مکتبه دحمانیه اقراء سنٹر غزنی سٹریٹ اردوبازار لاهور۔
    - العلمية بيروت، لبنان.
    - السيوطى: الخصائص الكبرى باب خصوصيته صلى الله عليه بكتابة اسمه اشريف مع اسم الله تعالى على العرش جلد ١ صفحه ١ ١ مطبوعه المكتبة الحقانيه يشاور.

- السجودي: وفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفى الباب الثامن في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أربعة فصول الفصل الثالث جلد عصفحه ١٩٣ مطبوعه المكتبة المعروفيه كانسى رود شاهدره كوثته .
  - ابن حجر مكى: الفتاوى الحديثيه مطلب في جماعة يصلون على النبي على النبي صفحه ٢٥٣ مطبوعه قديمي كتب خانه آرام باغ كراچي.
- المراكثي:مصباح الظلام باب ماجاء في استغاثة سيدنا آدم أبي البشر بالنبي صلى الله عليه وسلم المخصوص بالبشر والبشر صفحه ٢٨ ، ٢٧ مطبوعه الدوريه الرضوية ببلشنگ كميني لاهور.

#### J:(10)

- الحكم: المستدرك على الصحيحين ،ومن كتاب آيات رسول صلى الله عليه وسلم التي (هي)دلائل النبوة جلد ٣صفحه ٥ ٢ ٢ ، الرقم: ٢٨٠ ٤ مطبوعه دار الفكر بيروت البنان.
- ابن الجوزى: الوفاء بأحوال المصطفى فى بيان ذكره فى التوارة و الانجيل وذكر أمته واعتراف علماء الكتاب بذلك جلد ١ صفحه ٢٠ مطبوعه نوريه رضويه گلبرگ فيصل آباد.
- السيوطى: الخصائص الكبرى باب خصوصية صلى الله عليه وسلم
  بكتابة اسمه الشريف مع اسم الله تعالى على العرش وسائر مافى الملكوت
  جلد ا صفحه ؛ ا مطبوعه المكتبة الحقانيه محله جنگى يشاور.
  - اسماعیل حقی: تفسیر روح البیان جلد عصفحه ۱ ه ۲ مطبوعه مکتبه رحمانیه اقراء سنٹرغزنی سٹڑیٹ اردو بازار لاهور
  - النبهاني: شواهد الحق في الاستغاثه يسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الباب الثاني الفصل الثالث في بعض ماقاله اثمة العلماء و أثبتوابه مشروعية الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم صفحه ٢٠١ الباب الثالث في نقل كلام العلامة السيد دحلان في الرد على الوهابية الغ صفحه ٢٣١

مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت لبنان-

- (٣٦): قسطلاني: المواهب اللدنية المقصد الاول في تشريف الله تعالى صلى الله عليه وسلم له جلد ١ صفحه ٣٥ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت لبنان-
  - \_:(12)
  - شريف الله تعالى له صلى اللدنية المقصد الأول في تشريف الله تعالى له صلى الله عليه وسلم جلد ١ صفحه ٣٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان.
  - النبهاني: جواهر البحار في فضائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم جلد؛ صفحه ١٢١ ومنهم الامام العارف بالله سيدى السيد عبدالله مير غني مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان-
  - (٣٨): النبهاني: جواهر البحار في فضائل النبى المختار صلى الله عليه وسلم جلد ٣ صفحه ٤ ومنهم الامام العارف بالله سيدى الشيخ أحمد الصاوى مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت، لبنان -
  - (٣٩): النبهاني: جواهر البحار في فضائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم جلد ٣صفحه ٤٤٦ ومنهم العارف بالله الشيخ محمد المغربي مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت البنان
  - (٣٠): النبهاني: جواهر البحار في فضائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم جلد ٢ صفحه ٤٤٦ ومنهم العارف بالله سيدى السيد عبدالرحمن العيد روس مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت البنان.
- (٣١): قسطلانى: المواهب اللدنيه المقصد الأول في تشريف الله تعالى له صلى الله عليه وسلم جلد ١ صفحه ٤٤ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت الننان-
- (٣٢): اسماعيل حقى: تفسير روح البيان تحت سورة الفرقان الآية: ١٠ جلد٦ صفحه ١٠٠ مطبوعه مكتبه رحمانيه اقراء سنثر غزنى سثريث اردوبازار

لاهور

- (٣٣): مجدد الف ثاني: مكتوبات دفترسوم،مكتوب:١٤٤ جلد٢ صفحه١٤١ مطبوعه مكتبه القدس كوثثه-
- (mm): احمد رضا : حداثق بخشش حصه 1صفحه ٢ مطبوعه پروگريسو بكس 40 بي اردو بازار لاهور

\_:(ra)

و یو بندی مسلک کے "مناظر اسلام" مولوی محمنظور نعمانی دیو بندی نے حضرت امام ربانی مجدد - 53 الف ٹانی رحمتہ اللہ علہ کے متعلق لکھا ہے کہ!

"أمت كابتدائي دوريس الله تعالى نے اپنے جن بندوں سے تجديدى نوع كى خد مات ليس ـ ان من خلیفه دا شد حضرت عربن عبدالعزیز رحمته الله علیه کا کارنامه بهت متاز ب-ای طرح اس اخردور میں (جس کا آغاز بزارہ دوم، (الف ٹانی) کے آغاز سے بعنی رسول الشسلی اللہ علیہ وسلم کی وفات برایک ہزار سال گزرنے کے بعدے ہوتا ہے ) امام ربانی شخ احمدسر ہندی رحمة الثدعليه ہے وين كى تحيد يدوحفاظت اور احياء شربيت كا جوكام جمارے اس ملك ہى ميں اياوہ بھی اسلام کی بوری تاریخ میں ایک خاص انتیازی شان رکھتا ہے اور ای وجہ سے ان کا لقب مجدد الف الى اليامشهور بوكيا يك كربهت الوك ان كانام بهي نبيس جائے مرف مجدوالف الى كمعروف لقب بى سان كو پيجائے بيل"-

(تذكره مجدد الف ثاني رحمة الله عليه صفحه ٢٠ صفحه ٢١ مطبوعه دار الاشاعت مقابل مولوى مسافر خانه كراچي)

مزید یوں لکھا ہے: "آپ سے پہلے جس قدر محدد صدیوں کے گزرے ہیں کوئی محدددین کے تمام شعبوں کا محدد تبیں ہوا بلکے خاص خاص شعبوں کے محدد ہوتے رہے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ ا یک وقت میں متعدد مجد دنظر آتے ہیں ۔ کوئی علم حدیث کا کوئی فقہ کا پھراس میں بھی کوئی فقہ حنی کا عجد د ہے۔ کوئی فقہ شافعی کا بکوئی علم کلام کا مجد داور کوئی سلوک واحسان کا بھین میہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ بی کے لئے مخصوص رکھی کرآپ دین کے تمام شعبوں کے مجدد ہیں''۔

(انضاً صفحه ۲۷۲)

جڑ۔ دیو بندی مسلک کے "مفتی وعلامہ" ولی حسن اُوگل دیو بندی نے تکھا ہے کہ!

"راتم الحروف کی رائے ہے کہ اگر حضرت مجدوا پیخ تجدیدی اور اصلاحی کارنا موں سے ہندوستان کے مسلمانوں کی خدمت شفر ماتے تو آج ہندوستان کے مسلمانوں کی وی حالت ہوتی جو پیسن کے مسلمانوں کی ہے۔"

کے مسلمانوں کی ہے۔"

(تذکره اولیائے پاك و هند صفحه ۱۳۹ صفحه ۱۶۰ بار اول دسمبر ۱۹۹۹ مطبوعه اداره اسلامیات لاهور)

جئے۔ ویو بندی ' حکیم الاسلام' قاری طیب مہتم وارالعلوم ویو بند کے ظیفہ حکیم محراسلام انساری ویو بند کے خلیفہ حکیم محراسلام انساری ویو بندی نے حضرت امام دبانی محد والف ٹائی رحمت الله علیہ کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ!
'' پابندی شریعت کا بے نہا بت اہتمام ، ویروی سنت کا بے انداز وحرص ، بدعات سے بعد نفر سندی شریعت کا بے انتہا ، احر از آپ کے خصائل حمید و میں سے تھا ، بیٹ عزیم سے ہمل کر مارخصت کے قریب نہ جانا آپ کا نمایاں شھارتھا''۔

(ملت اسلام کی محسن شخصیات صفحه ۵۰ طباعت ۲۰۰۱، مطبوعه دار الاشاعت اردو بازار ایم اے جناح روڈ کراچی)

الله علی مولوی روح الشفوری نے صرب مجدوالف الی رحمت الشعلیہ کے متعلق الکھا ہے کا بین،

المحضرت خواجہ باتی باللہ دحمت الشعلیہ جو بعد و ستان علی سلسلہ تشخید یہ باتی ہیں ہوں اللہ علیہ اللہ اللہ بین کہ ہم جیے بزاروں ستار بالی رحمت الشعلی ایک آفاب بین کہ ہم جیے بزاروں ستار بالی رحمت الشعلی ایک آفاب بین کہ ہم جیے بزاروں ستار بین کی روحتی میں جنوبی اس کی روحتی میں جو با میں رقبان کی نظیم بین رسی سلسلہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سیور کی اس مقدی اللہ علیہ وسلم صفحہ ۱ کا اشاعت دوم جنوری 2010ء مطبوعہ مکتبہ عمر فاروق صفحہ ۱ کا اشاعت دوم جنوری کراچی )

- (٣٦): مجدد الف ثانى، مكتوبات دفترسوم مكتوب: ١٠٠ جلد ٢ صفحه ٥٧ مطبوعه مكتبة القدس كوثثه -
- (٣٤): اسماعيل دهلوى: تقوية الايمان الفصل الرابع في ذكر رد الاشراك في

العبادة صفحه ٤٣ مطبوعه مركنثائل پرنثنگ دهلي،

ایضاً صفحه ۸۱ مطبوعه مکتبه خلیل یوسف مارکیث غزنی سٹریث اردو بازار لاهور،

> ایضاً صفحه ۲۱ مطبوعه دار الاشاعت اردو بازار کراچی، ایضاً صفحه ۵۷ مطبوعه المکتبة السلفیة شیش محل رود لاهور، ایضاً صفحه ۳۲ مطبوعه کتب خانه مجیدیه ملتان،

ایضاً صفحه ۲۰ مطبوعه مکتبه محمدیه چك R-7/907 چیچه وطنی ضلع ساهیوال،

ايضاً صفحه ٥٠ ، مطبوعه علمى مجلس تحفظ اسلام كراچى،
ايضاً صفحه ٢٨ مطبوعه اسلامى اكادمى ١٧ اردو بازار لاهور،
ايضاً صفحه ١٠٨ مطبوعه مؤسسته الحرمين الخيرية سعودية،
ايضاً صفحه ٢١ مطبوعه نعمان ببلى كيشنز،
ايضاً صفحه ٢١ مطبوعه دارالاسلام لاهور-

(٣٨): - خليل لحمد سهارن پورئ: البراهين القلطعه صفحه ٢ مطبوعه ساڏهور، ايضاً صفحه ٧ مطبوعه كتب خانه امداديه ديو بنديو. پي انڌيا۔





## تقريبر2:

عقیده حاضر و ناظر قرآن وسنت اورا کابرین امت کی نظر میں

### خطبه

الحمدلله نحمده و نستعينه و نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يتضلله فلا هادي له وتشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا و مولنًا و كريمنا ورؤوفنا و حبيبنا و محبوبنا و حبيب ربسا و محبوب ربسا و غوثنا و غياثنا و مغيشا وغيثنا ومعيننا وعيوننا ووكيلنا وكفيلنا وشفيعنا وشفاءنا وملجاء ناومأ والاوقرتنا وقرة عيوننا وقرة ابصارنا وقرة اجسادنا وقرة ارواحنا وقرة قبورنا وقرة قلوبنا وقرةصدورنا ونورنا ونور قبورناو نور قلوبنا ونور صدورناو نبوروجبودنيا ولبورابيصيارنياو ليور عيبونيناونوراجسادنا ونورارواحنا ونورديننا ونورايماننا ونور اسلامنا ونورحشرناونورلشرناونورعرش ربسا و نور کرسی ربسا و نور ربسا و نورقلم ربناولور سموات ربنا ونورارض ربناونور جنات ربنا ونورذات ربنا محمدا عبده ورسوله، يارسول الله انت نور ذات ربنا ، انت مَالكُ مُلكِ ربنا باذن ربنا سيلما و مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه و بارَكَ وسلم . امابعد!

فاعو ذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَ دَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِه وَسِواجًا مَّنِيْرًا آئ کی میہ بیاری بیاری امحفل پاک نبی کر جم رؤف الرجیم سلی اللہ علیہ وسلم کی شاخیں بیان کرنے کے لئے منعقد کی گئ ہے۔ میرا اُ آج کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر۔ میں آپ کے سامنے نبی کریم اسلی اللہ علیہ وسلم کی شان حاضر و ناظر پر گفتگو کرنے ناظر۔ میں آپ کے سامنے نبی کریم اسلی اللہ علیہ وسلم کی شان حاضر و ناظر پر گفتگو کرنے کے لئے بیشا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہے وہا ہے کہ نبی کریم اسلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حق بیان کرنے کی تو فیق عطافر مائے ہے ہین

حاضرو ناظر کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے پہلے وہ س لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حاضرو ناظر کا ہمارا عقیدہ سے کہ

جس طرح سورے اپنے جسم کے اعقابارے آسان پر ہے لیکن وہ اپنی روشنی اور نورانیت کے ساتھ زمین پر بھی موجوں ہے۔ ۔ای طرح نبی کریم ردؤف الرحیم جونبوت کے آفاب ہیں اللہ تعالی خودارشا دفر ماتا ہے:

وَ ذَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِه وَسِراجًا مُّنِيْرًا ()

حضورسیدی اعلی حضرت امام ایلسنت مجد دِماً ندحاضره امام احمد رضا خال رضی الله عنداس آیت کانز جمهای ترجمه کنز الایمان میں یوں فرماتے ہیں:

"اورالله کی طرف اس کے علم سے بلاتا اور چیکا دیے والا آفاب" قرآن مجید کی اس آیت پاک سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیکا دیے والا آفاب ہیں ۔ تو میں کہ رہاتھا کہ جس طرح آسان کا سورج اپنے جسم کے اعتبار سے آسان پر ہے لیکن اپنی روشنی اور تورا نیت کے ساتھ زمین پر بھی موجود ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کے آفاب ہیں اپنے جسم نورانی کے ساتھ گنبد پاک میں جلوہ گر ہیں لیکن اپنی روحانیت 'نورانیت اور اپنی علیت کے ساتھ ہر جگہ جلوہ گر ہیں۔

ہم نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم کے جسما نیت اور بشریت کے ساتھ حاضرو ناظر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ معتد میں مہال ال

عقیده حاضروناظر پر پہلی دلیل:

اب اس عقیدہ پر ولائل سنواللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاوفر ماتا ہے جوآیت میں نے خطبہ میں بھی تلاوت فر مائی ہے:

يْاَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا آرُسَلُنكُ شَاهِدًا (٢)

ترجمہ: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بے شک ہم نے تنہیں بھیجا حاضروناظر۔ (کنزالا بمان)

عقیده حاضروناظر پردوسری دلیل:

سورة النحل يس الله قرما تاب:

وَيَوْمَ نَبِعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلَى هَ وُلَآءِ (٣)

ترجمہ: اور جس دن ہم ہرگروہ میں ایک گروہ انہیں میں سے اٹھا کیں گے کہ ان پرگواہی دے اور اے محبوب اِنتہیں ان سب پرشاہد بنا کرلا کیں گے۔ ( کنزالا بمان ) عقیدہ حاضر و ناظر پر تیسری دلیل:

سورة التساء مين ارشاد موا:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هُ وُلاءِ

شهیدًا(م)

ترجمہ: تو کیسی ہوگی جب ہم ہرامت ہے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب! تہہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کرلائیں۔(کنز الایمان) عقیدہ حاضر و ناظر پر چوتھی دلیل:

مورة الفتح مين الله تعالى ارشافر ما تاب:

إِنَّا آرُسَلْنَكَ شاهدًا (٥)

ترجمہ: بے شک ہم نے تہیں بھیجا حاضروناظر۔ (کٹرالا بمان)

عقيده حاضروناظر بريانچوين دليل:

سورة المومل مين فرمايا:

إِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا (٢)

ترجمہ: بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج کہتم پر حاضر و ناظر ایں۔(کنزالا بمان)

> رَسُولًا شَاهِدًا رَسُولًا موصوف ہے شَاهِدًا صفت ہے ایبارسول جورسول شاہدہے۔

ان تمام آیات میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ فی ایٹ بیاں اللہ تعالیٰ فی ایٹ بیارے نی حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ و شاہدا اور شھیدا جیسی پیاری بیاری صفات سے یا دفر مایا ہے۔

شاهد اور شهید کے معانی لغت کی کتابوں سے:

شاهدًا وشهيدًا كمعنى كيابي -الفاية المجرع بي كمشهورلغت باس

ميل لكهاي:

شهيدا شهودا المجلس: حضره وشهيد الشيء عاينه اطلع عليه(2)

شهید،۱٬ شه و دا اس کامعنی ہے مجلس میں حاضر ہونا کسی چیز کا معائنہ کرنااور اس پرمطلع ہوتا۔

مغديس والشهيد كامعى كالما--

الشهيد: الذي لايغيب شيء عن علمه(٨)

الشهيداس اكامعنى ب جس علم يوكى چيز غائب ندمو

١٠٠٠ امام راغب اصفي انى الشهادة كامعنى يول لكصة بين:

الحضور مع المشاهدة اما بالبصر او البصيرة (٩)

مثابدہ کے ساتر مساتھ حاضر ہونا پھرخواہ وہ مشاہدہ بھرے ہویا بصیرت

🖈 ....امام قرطبی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که:

وللشهادة ثلاثة شروط لاتتم الابتمامها وهي: الحضور، والوعي، والادا(١٠)

ترجمہ: شہادت کی تین شرطیں ہیں جن کے بغیر شہادت مکمل نہیں ہوتی۔(۱) حاضر ہونا (۲) جو کچھ دیکھاہے اے محقوظ رکھنا۔ (۳) گواہی کا ادا کرنا۔ کل سسنفنہ کی کتاب البحرالرائق میں بھی لکھاہے۔ توجہ فرما کیں:

"ان الشهادة اسم من المشاهدة"

بِشَك شهادت مشامِره سے اسم ہے۔ وهى الاطلاع على الشيء عيانا(١١)

ادرمشاہرہ ہے کسی شے کوکسی چیز کواپٹی آئھوں سے دیکھ کرمطلع ہونا ارائی طرح شامی شریف میں شہادت یعنی گواہی کے بارے میں لکھاہے:

> وهی الاطلاع علی الشیء عیاناً۔(۱۲) ترجمہ: اپنی آ تکھوں سے کی شے کود کھے کرمطلع ہونا۔

المسالم تشرى لكهة بين:

ومعنى الشاهد: الحاضر' فكل ماهو حاضر قلبك فهو المدك (١٣)

ترجمه: شاہد کا معنی حاضر ہے ہیں جو تیرے دل میں حاضر ہووہ تیرا شاہد ہے۔ اسسام خازن رحمة الله علیة فیسر خازن والے فرماتے ہیں:

شهيد بمعنى الحاضر (١١)

رجمه:شهيدكامعنى بصاضر

منجد مغروات التذكرة بح الرائق شامی شریف اور رساله قشریه کے حوالوں عابت ہوا کہ 'نساهد' اور 'نسهید' کامعنی ہے جس کے علم ہے کوئی چیز غائب نہ اللہ چیز کوآ تھوں سے و کی کرمطلع ہونا اور حاضر اور موجود ہونا۔ قرآن پاک کی پانچ الت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔

سنا! تم نے دیو بندی بھی بیٹے ہوں گے ۔حوالے نوٹ کرلواور جا کرخود دیکی لینا الہ جو پچھ میں بیان کررہا ہوں وہ سب پچھان کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں ۔

### شهيدًا كمعنى عاضروناظر كاقرآن كريم سي ثبوت:

اب شھیا۔ آکامعنی عاضروناظر میں قرآن کریم کی آیت طیبہ ہے بیان کرتا

-099

الله تعالى ارشاد قرما تاب:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا (١٥)

الله على مداساعيل حقى رحمة الله عليه اس آيت كلفظ شهيدًا ك تحت لكهة بين:

حَاضِرًا وَّ نَاظِرًا (١١)

قرآن پاک کی آیت اورعلامہ حقی رحمة الله علیہ کے حوالہ سے ثابت ہوا کہ شہید کامعنی '' حاضروناظر'' ہے۔

شهيد كمعنى حاضروناظر كامفكوة شريف عي بوت:

ومفكلوة شريف مي جهال الله تعالى كاساء طيب كاذكر بومهال ايك اسم الشهيد بهي بهاور مفكلوة شريف كمتن مي بين السطور لكها بالشهيد اى الحاضو (١٤)

اب احادیث مبارکدے شاھدًا اور شھیدًا کامعیٰ بیان کرتا ہوں تاکہ اتمام جحت ہوجائے۔

نماز جنازه کی دعاہے شہید کے معنی حاضر کا ثبوت:

ہم سب نماز جنازہ میں جودعا پڑھتے ہیں۔اس میں الفاظ ہیں: اللّٰہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا(۱۸) اے اللّٰہ تعالیٰ ہمارے زندوں کو بخش اور ہمارے مردوں کو بخش اور ہمارے عاضر کو بخش اور ہمارے غائب کو بخش ۔ بولویہاں شاہد کامعنی کیا؟ (حاضر و ناظر) ثابت ہوا شاہد کامعنی حاضر و ناظر ہے کیونکہ جو جہاں حاضر ہوتا وہاں ناظر بھی ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے شاہد کے معنی حاضر ہونے کے ثبوت پر دودلیلیں:

ہے۔۔۔۔۔ بخاری شریف میں ہے جب نبی کریم رؤف الرحیم سلی اللہ علیہ وسلم نے خطیہ ججة الوداع ادا فرمایا تواس میں ارشاد فرمایا:

فليبلغ الشاهد الغائب (١٩)

"جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہاں حاضر ہیں چاہیے کہ وہ میری احادیث عائب تک پہنچا کیں"۔

انی فوط علیکم " بے شک میں تم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انی فوط علیکم " بے شک میں تنہارا پیش خیمہ ہوں '۔

آ گے فرمایا:

وانا شهید علیکم (۲۰) "اور مین تمبارا گواه جول گا"۔

اللہ اللہ اللہ علیکم کے تحت بخاری شریف جلد نمبر دوم صفحہ ۵۵۵ متن میں بین السطور لکھا ہے:

ای اشہد علیکم باعمالکم فکانی باق معکم (۲۱) مطلب کیاہے ''بین میں تہارے اعمال کی گوائی دوں گاتو ہیں میں آپ کے ساتھ ہی ہوں''۔

🖈 ....ان بى الفاظ كے تحت مفتكوة شريف كے حاشيہ ميں لكھا ہے كہ:

وفيه تنبيه نبيه على انه صلى الله عليه وسلم حاضر ناظر في

ذلك العرض الاكبر (٢٢)

"اوراس میں ایک بڑی عبیہ ہے وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑی پیشی میں حاضر و ناظر ہوں گے''۔

شاهدًا اور شهیدًا کامعنی زبان نبوت ہے جی حاضروناظر ثابت ہوا۔

قرآن پاک میں سے جو پانچ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی
ہیں۔ان میں شساهدًا اور شهید آ کے الفاظ موجود ہیں ۔قرآن پاک کی آیت
احادیث مبارکہ مشکلوۃ شریف کے حاشیہ امام قرطبی امام قشیری بحر الرائق، شامی شریف
کے حوالوں سے ثابت ہواکہ شاهدًا اور شهید کامعنی حاضروناظر ہے۔

جب بيا جن بين ني كريم رؤف الرحيم على الله عليه وسلم كوشاهدًا اور شهيدًا جيسى صفات الله عليه سافرة الرحيم على الله عليه وسلم كوشاهدًا اور شهيدًا جيسى صفات جليله سافوازا كيا به اور لغت، فقد، مقالوة شريف كے حاشية قرآن ياك كى آيت مباد كرا حاديث طيبه كى مثالوں سے آپ نے تجھ ليا كہ شاهدًا اور شهيدًا كالمعنى حاضرو ناظر به وسوال بيدا ہواكہ ني كريم رؤف الرحيم على الله عليه وسلم كس كس چيز پرحاضرو ناظر بين؟ اس كا جواب بھى مضرين كے اقوال سے پيش كرتا ہوں توجه قرما كيں۔

وہابی بھی بیٹے ہوں گے دیو بندی بھی بیٹے ہوں گئے سی بھی بیٹے ہوتوجہ سے میرے دلائل سنو بعد میں کھی چھٹی ہوگی جو جات بجھ نہ میرے دلائل سنو بعد میں کھی چھٹی ہوگی جو جا ہے چٹ لکھ کر کھڑے ہوکر جو بات بجھ نہ آئی ہووہ پوچھ سکتا ہے۔

علامه آلوی سے حاضروناظر ہونے کا ثبوت:

المستعلامة الوى في روح المعاني من ينايُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنُكَ شَاهدًا كَأْفير

كتي موية قرمايا:

(شاهدا) على من بعثت اليهم

اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔

آ گفرات بين تواقب احوالهم و تشاهد اعمالهم

یارسول الله صلی الله علیه وسلم! آپان کے احوال کوملاحظه کررہے ہواوران

كاعال كالجمى مشابده كرد ب

وتتحمل عنهم الشهادة بما صدرعنهم من التصديق والتكذيب اور الدين الله عليه وسلم آپ ان سرزد مونے والى تقديق اور كنديب يريمي كواه بين \_

وسائر ماهم علیه من الهدی و الضلال و تو دیها یوم القیامة (۲۳)
اور یارسول الله سلی الله علیه وسلم! آپ ان کی ہدایت اور ان کی گرائی جس پر بھی ہواہ ہواور یہ گوائی آپ سلی الله علیه وسلم قیامت کے دن اوا فرمائیں گے۔

يه .....ووسراحواله سنو إتفيير خازن ميں ہے:

شاهدًا على الخلق كلهم يوم القيامة (٢٣)

قیامت کے دن نی کریم تمام مخلوق کی گواہی دیں گے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی دعوت اسلام ہر کسی کوشامل ہے خواہ وہ مسلمان ہواور خواہ وہ کا فر ہو لیعنی امت دعوت میں سب داخل ہیں مسلمان کیا' کا فر کیالیکن اُمت اجابت میں صرف وہی لوگ شامل ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے ' عسلسی المنحلق کلھم '' لکھ کریہ ثابت کردیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل اسلام کے احوال پر مطلع نہیں بلکہ کفار کے احوال پر مطلع نہوں گے تو قیامت کے بھی مطلع ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے احوال پر مطلع نہ ہوں گے تو قیامت کے دن گوائی کیسے دیں گے۔

☆ ....اى طرح تفير جلالين ميں بھى ہے۔

شاهدا على من ارسلت اليهم (٢٥)

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ان سب کے گواہ ہیں اور ان سب پر حاضرو ناظر ہیں جن کی طرف آپ اللہ کے رسول بن کرتشریف لائے ہیں۔

المسيفاوي شريف مين الماع كد:

(شاهدا) على من بعثت اليهم بنصد يقهم و تكذيبهم ونجاتهم و ضلالتهم(٢١)

آپ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان سب کے گواہ ہیں ان سب پر حاضر و ناظر
ہیں جن کی طرف آپ الله تعالیٰ کے رسول بن کرآئے ہیں اور آپ صلی الله علیه وسلم ان
کی تقد این یعنی ان کے ایمان لانے اور تکذیب یعنی ا نکار پر اور ان سب کی نجات اور
گراہی سب پرآپ صلی الله علیه وسلم حاضر و ناظر ہیں۔
گراہی سب پرآپ میں شیخ محقق محقق علی الطلاق شیخ عبد الحق محدث و الموی رحمة الله علیه
فرماتے ہیں:

(شاهدا) يعني عالم و حاضر بحال أمت و تصديق و تكذيب و

نجات و هلاكت ايشان (١٤٤)

آپ نبی کریم صلی الله علیه وسلم اینی اُمت کے حال ان کی تائید و تکذیب اور نجات وہلا کت پر حاضرونا ظر ہیں اور عالم یعنی جانے والے ہیں۔

تفیر مدارک (۱۸) بقیر البحرالحیط (۲۹) تفیر روح البیان (۳۰) اور ملاعلی قاری رحمة الله علی شرح شفاء (۳۱) میں ان بی سے ملتے جلتے قول موجود ہیں۔

ان سب مفسرین کے اقوال سے روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ تعلیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ بتاؤیہاں تک جو پچھے میں نے بیان کیا گفتگو کی ہے اس کی سمجھ آئی گئی ہے کہ نہیں؟ (آگئی ہے) اب اس کو یا دہمی رکھنا ہے۔ سنوانگلینڈ والو نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کی طرف کس کس کے لئے اللہ کے رسول بن کرتشریف لائے ہیں۔

٢٨ .... الله تعالى ارشادفرما تاب : سورة السبا آيت نمبر ٢٨

وَمَا آرُسَلُنكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّلَكِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (٣٣)

ترجمہ: ''اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا گر الی رسالت سے جو تمام آ دمیوں کو گھیرنے والی ہے خوشخبری دیتا اور ڈرسنا تالیکن بہت لوگ نہیں جائے''۔ ہلا۔۔۔۔۔مسلم شریف، کتاب المساجد میں ایک طویل حدیث شریف کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ارسلت الى الخلق كافة (٣٣)

"میں تمام مخلوق کل مخلوق کی طرف اللہ کارسول بنا کر بھیجا گیا ہوں"۔ اب وہ سارے اقوال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کئے ان کوسامنے رکھ کر قرآن

ہب دہ سارے ہوں ہوئی ہے اپ سے ساتے ہیان سے ان وس سے رھارتر ان پاک کی اس آیت اور اس صدیث مبار کہ ہے کیا مطلب اٹکلا؟

یمی ناں کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات اور کل دھیا پر حاضر و ناظر ہیں اوران کوملا حظہ کررہے ہیں۔

☆ ابقرآ ن کریم ہے دوسری دلیل اللہ تعالی ارشاد قرما تاہے:

اَلَّتِينَّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (٣٣)

ترجمہ: بیرنی مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے ( کنز الایمان )

A ..... خود ني كريم صلى الله عليه وسلم في بهى قر مايا ب:

اَلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (٢٥)

اولنی کامعنی کیاہے سنو!مفسر قرآن علامہ سیدمحمود آلوی بغدادی رحمة الله علیہ اس آیت کی تفییر یوں کرتے ہیں۔

(اَلنَّبِيُّ اَوْلَى) اى احق واقرب اليهم (٣١)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَوْى رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيهُ \* مُدَارِجَ النَّوْةَ \* وَشُرِيفِ مِن قرماتِ عِينَ ا

پيغمبر نزديك تراست بمومنان

رترجمہ:)'' بیغیر برقق حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مومنوں کے نزدیک تر ہیں۔ پوچھا شیخ صاحب! کتنے قریب تر اور نزد کیک تر ہیں'' فرماتے ہیں:

از ذات هائے ایشاں (۲۷)

(ترجمہ) ''مومنوں کی اپنی ذات ہے بھی قریب تر ہیں'' حضور نبی کریم صلی

الله عليه وسلم مومنوں کی جانوں ہے بھی قریب تر ہیں۔اولئے۔۔ کا کیامعتی ہے؟ سنو دیو بندیوں کا بڑا ملاں قاسم نا نوتو کی اس کتاب''تحذیر الناس'' میں جواس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس میں لکھتاہے:

"اَلنَّبِیُّ اَوْلیٰ بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ کوبعدلحاظ صلیمِنْ اَنْفُسِهِمْ کو بعدلحاظ صلیمِنْ اَنْفُسِهِمْ کو کیمے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواپی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کی جانوں کوبھی ان کے ساتھ حاصل نہیں کیونکہ او لئے ہمعنی اقرب حاصل ہے کہ ان کی جانوں کوبھی ان کے ساتھ حاصل نہیں کیونکہ او لئے ہمعنی اقرب ہے " (۴۸) یعنی آپ صلی الله علیہ وسلم اپنی امت کے قریب ترین ہیں جو قریب ترین ہوں گے۔

یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ محرین کے قلم ہے بھی اپنی شانیں کھوا دی ہیں۔

کے ..... دمجموعة التوحید' میں لکھا ہے ابن تیمیہ نے کہا ہے جو وہابیوں اور دیو بندیوں' حبلیغیوں مودود یوں اور دیو بندیوں' حبلیغیوں مودود یوں سب کا امام ہے اس نے بھی اولیٰ جمعنی اقرب کیا ہے میں ۲۹۹ (۳۹) ان دونوں مولویوں کی گوائی کے بعد آیت کا ترجمہ ہوا کہ

میرانی سلی الله علیه وسلم مومنوں کی جانوں ہے بھی زیادہ قریب ہے جوجان سے بھی زیادہ قریب ہووہ حاضرونا ظرہے کہبیں اب اٹکار کی بجائے رب تعالیٰ سے دعا کرومولا ہمیں دیکھنے والی آئکھ عطافر ما۔

جب ہم بیسب کھیان کرتے ہیں تو وہائی اور دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ قرب صرف سحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خاص تھا۔ بیاعتراض دیوبندیوں وہابیوں کی بے وقوفی پر دلالت کرتا ہے۔وہ اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تو سب سے سب مدینہ طیبہ یا مکہ کرمہ میں ہیں رہے تھے وہ بھی دور دراز کے علاقوں میں رہے تھے۔ تو جوسحابہ کرام رضی اللہ عنہم دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے ان کا قرب تو خودتم نے بھی مان لیا ہے۔ اب سنو کیا یہ قرب صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خاص تھا یا قیامت تک آنے والے سب مومنوں کوشامل ہے۔ اس پر بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ طاحظہ کریں: ما من مؤمن الا وانا اولی الناس به فی الله نیا والآخوة (۴۰)

ترجمہ: ہم دنیاو آخرت میں دوسرے تمام لوگوں کی نسبت ہرموس کے زیادہ قریب ہیں اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ بیقر ب صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خاص نہیں ہے۔

> استیسری دلیل سنو پاره ۱۸ اسورة النورالله تعالی ارشادفر ما تا ہے: فَاِذَا دَنَحَلْتُمْ بُیُوتَا فَسَلِّمُوا عَلْمَی اَنْفُسِٹُمُمْ (۳) پھر جب کسی گھر میں جاؤتو اپنوں کوسلام کرو۔ ( کنز الا بمان)

الله تعالی فرما تا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر دالوں کوسلام کر دخواہ دہ تہاری مال ہوئی وقت گھر دالوں کوسلام کر دخواہ دہ تہاری مال ہوئیا ہوئ

السلام على النبى و رحمة الله و بركاته (٣٢) اے الله كے ني صلى الله عليه وسلم إنم پر سلام اور الله كى رحمتيں اور بر كمتيں مول تم جب این گرواخل بهوجا داور کی کونه پاوتو حضور پرسلام کرنا"۔ اللہ اللہ علی قاری رحمة اللہ علیه اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

لان روحه حاضر في بيوت اهل الاسلام (٣٣)

اس لئے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح مسلمانوں کے گھروں میں عاضر ہے۔ اس لئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مسلمانوں کے محصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مسلمانوں کے محصور نبی حاضر ہے۔

سناہےتم نے کیوں سلام عرض کرنا ہے؟ کسی امتی کا گھر خالی نہیں جس گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حاضرونا ظرنہیں۔

الله پاک ارشادفر ما تا ب

إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ (٣٣)

رجمہ: بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ ( کنز الا یمان)

اس آیت معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی رحت محسنیان کے قریب ہے۔ اب سنو قرآن پاک کی ایک تغییر وہ ہے جو کی صحابی رسول کے قول مبارکہ ہے کی جائے۔ ایک قرآن پاک کی آغییر وہ ہے جو حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے کی جائے اس تغییر وہ ہے جو قرآن پاک ہے ہی کی جائے اس تغییر کو تغییر باالقرآن کہتے ہیں۔ یہ تغییر سب سے زیاوہ معتبر ہے تو اب سنو کہ اللہ پاک فرما تا ہے کہ میری رحمت محسنیان کے قریب ہے۔ اب میں قرآن پاک کی اس آیت کی تغییر باالقرآن کی رحمت محسنیان کے قریب ہے۔ اب میں قرآن پاک کی اس آیت کی تغییر باالقرآن کی رحمت محسنیان کے قریب ہے۔ اب سنو کر تا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا: اس کی رحمت محسنیان کے قریب ہے۔ اب سنو گرآن پاک کی اس آئے ہے کی تغییر باالقرآن کی کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا: اس کی رحمت محسنیان کے قریب ہے۔ اب سنو گرآن پاک ہے کہا تا ہے:

وَمَا آرُسَلْنَكَ إِلَّا رَحْنَمُةً لِلْعُلَمِيْنَ (٢٥)

ترجمہ: اورہم نے تھی نہ بھیجا مگر رحت سارے جہال کیلئے۔( کنزالا بیان ) پینہ چلا اللہ نتعالی کی رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اوراللہ تعالیٰ قرما تا ہے کہ میری رحمت محسنیسن کے قریب ہے لہٰ ذاجہاں جہاں محسنین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر و ناظر ہیں۔

جوحضور صلی الله علیه وسلم كوخواب مين و كيد گاعفقريب اس بيداري مين بھي

زيارت ہوگی:

" بخاری شریف" جلد ۲ صفحه ۱۰۳۳ پر حدیث میار که موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و قرمایا:

من رانی فی المنام فَسَیرانی فی الیقظة (۴۶) ''جس کسی نے بھی خواب میں میری زیارت کی وہ عقریب جاگتے ہوئے میری زیارت کرےگا''۔

ثابت ہوا کہ جوخواب میں حضور مرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا وہ اس وقت تک پرواہ نہیں کرے گا وہ اس کے جسم سے روح اس وقت تک پرواہ نہیں کرے گی جب تک وہ سرکی آئھوں سے حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک وہ سرکی آئھوں سے حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک وہ سرکا رکب وہ مرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کرے گا اس وقت سرکار ہوں گے یا نہیں؟ ضرور ہو گے تو جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے تو ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماضرو ناظر ہیں۔

#### بخاری بخاری کی رث لگانے والوں کا امام بخاری سے فرار:

ایک دفعہ وہا پیوں نے بڑا شور کیا پنڈی گھیپ پاکستان میں شور کیا۔ تراوی صرف آٹھ ہیں۔ تراوی صرف آٹھ ہیں۔ تراوی صرف آٹھ ہیں ہیں نے بخاری شریف کھول کرکہا وہا بیو آ وئم بڑا بخاری بخاری کرتے ہو آج بخاری سے ہی فیصلہ کروا لیستے ہیں۔ اگر بخاری سے تم ثابت کر دوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ تر اور کی پڑھی ہیں تو تم سے اگر نہ ثابت کر سکوتو پھرا پنا جھوٹا ہونا قبول کرلو۔ یقین جانومولوی صاحب کی ہوا کیاں اور کسکس رنگ زرد ہوگیا اور اس دن بخاری سے بھی بھا گ گئے۔

بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے کے متعلق امام سیوطی نے کتاب کھی ہے:

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه جن کوستر سے زائد مرتبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سرکی آنکھوں سے بیداری میں زیارت ہوئی۔الیسو اقیست السجو اهو میں علیہ وسلم کی سرکی آنکھوں سے بیداری میں زیارت ہوئی۔الیسو اقیست السجو اهو میں امام شعرانی نے لکھا ہے (۷۷) انہوں نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے:

"تنوير الحلك في امكان روية النبي والملك"

جاگتے ہوئے زیارت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں اگر زیارت ہوتو آپ کی حیات ظاہری ہے مخصوص ہے یابعدوالوں کو بھی بیاعز از حاصل ہوسکتا ہے؟

کیا بیشان کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں زیارت ہے مشرف کریں ۔ بیصرف نیک لوگوں کے ساتھ خاص ہے؟ اس پرمحدثین کے کئی اقوال ہیں۔ حضرت ابو محمد ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ

اللفظ يعطى العموم ومن يدعى الخصوص فيه بغير مخصص منه صلى الله عليه وسلم فمتعسف (٣٨) (ترجمه) "الفاظ ہے عموم معلوم ہوتا ہے اور جوش نی کریم رؤف الرحیم سلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کے بغیر شخصیص کرتا ہے وہ سیندز وری سے کرتا ہے "۔

خاتمہ المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ امام ابومحمہ ابن ابی جمرہ کا قول نقل کرنے کے بعد آ کے جاکر لکھتے ہیں کہ:

مراده وقوع الرؤية الموعود بها في اليقظة عي الرؤية في المنام ولو مرة واحدة تحقيقًا لوعده الشريف الذي لايخلف

"اس سے مرادیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ مبارکہ پورا کرنے کے لئے خواب میں دیدار سے مشرف ہونے والوں کو جاگتے میں بھی زیارت کرائی جاتی ہے اگر چہوہ ایک دفعہ ہیں ہو'۔

المسدام ميوطي جويبت برا عام بين آك لكفة بين كد:

واكثر مايقع ذلك للعامة قبيل الموت عندالاحتضار فلا يخرج
روحه من جسده حتى يراه وفاء بوعده واما غيرهم فتحصل لهم الرؤية
في طول حياتهم إما كثيرًا وإما قليلًا بحسب اجتهاد هم و محافظتهم
على السنة (٣٩)

"عوام الناس کواکٹریشرف دنیا ہے رخصت ہوتے وقت حاصل ہوتا ہے گر وہ حضرات جو پابند سنت ہیں انہیں ان کی کوشش اور سنت کی حفاظت کے مطابق زندگی بھر میں بکٹرت یا بھی بھی زیارت حاصل ہوتی ہے"۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم بیداری میں تشریف فرما ہوتے ہیں اورائے غلاموں کوشرف زیارت سے مستفید فرماتے ہیں:

#### ہداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس امت کے بے شار کاملین کو مداری میں۔ مد آب میں

"روح المعانى" ميس علامية لوى لكصة بين:

فقد وقعت رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لغيرو احد من الكاملين من هذه الامة و الاخذ منه يقظة (٥٠)

''بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا آپ کے وصال مبارکہ کے بعداور بداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم می فیض لینا امت کے بے شار کاملین کے لئے واقع ہوا ہے''۔

ہے شارادلیاء کرام اور محدثین عظام کومرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری اں زیارت ہوئی رصرف ایک مثال پیش کرتا ہوں تا کہ بات سیح طریقے سے سمجھ آ مائے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کا سیدناغوث پاک رضی الله عنه کو عالم بیداری میں ایارت کرانا۔

## معرت غوث ياك كوبيدارى مين حضور صلى الله عليه وسلم كى زيارت:

امام سيوطي رحمة الله علية فرمات بين:

وقال الشيخ سراج الدين بن الملقن في طبقات الأولياء: قال الشيخ عبدالقادر الكيلاني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر فقال لي يا بني ألاتتكلم؟ قلت يا أبتاه أنارجل أعجمي كيف الكلم على فصحاء بغداد؟ فقال: افتح فاك ففتحته فتفل فيه سبعًا وقال:

تكلم على الناس وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظة الحسنة . فصليت الظهر وجلست وحضرنى خلق كثير فأرتج على فرأيت عليا قائمًا بازائى فى المجلس فقال لى: يابنى لم لاتتكلم؟ قلت: ياأبتاه قدأرتج على فقال: افتح فاك . ففتحته فتفل فيه سنًا فقلت: لم لاتكملها سبعًا؟ قال: ادبًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥١)

ترجمه: '' شیخ سراج الدین ملقن ''طبقات الاولیاءُ'' میں فرماتے ہیں: شیخ سید عبدالقا در جیلانی الحسنی والحسینی رضی الله عنه نے ارشاد فرمایا: مجھےظہرے قبل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے قرمایا: بیٹے وعظ کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا: اہاجان! میں مجمی ہوں مصحاء بغداد کے سامنے کس طرح وعظ کرسکتا ہوں۔فرمایا: منہ کھولومیں نے منہ کھولاتو آپ نے سات مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں سے وعظ کرواورا ہے رب تعالیٰ کے رائے کی طرف انہیں حکمت اور موعظہ حنہ ہے وعوت دو۔ میں نماز ظہر پڑھ کر بیٹے گیا مخلوق خدا بڑی تعداد میں موجود تھی۔ مجھ پر اضطراب طاری مو گیا۔ میں نے ویکھا حضرت سیدنا مولاعلی رضی اللہ عند مجلس میں میرے سامنے جلوہ گر ہیں اور فرمارہے ہیں بیٹے وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا کیسے وعظ کروں۔میری طبیعت پر بیجان طاری ہو گیا ہے۔فرمایا: منہ کھولو میں نے منه کھولاتو آپ نے مجھے تھ مرتبدلعاب دہن عطافر مایا میں نے یو چھا آپ نے سات کی تعداد بوری کیوں نہ کی ؟ تو فر مایا :حضور صلی الله علیہ وسلم کے اوب سے پیش نظر''

اگرامام سیوطی رحمة الله علیه حضور صلی الله علیه وسلم کے سیدناغوث پاک رضی الله عنه کے پاس حاضر مان کر'' امام'' اور' رحمة الله علیه'' کے لقب کے حقدار ہیں تو ہم الوں نے ایساکون ساقصور کیا ہے کہ یہی بات سلیم کرنے پر جمیں مشرک قرار دیا جاتا

# بداری میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت حاصل ہونے کاعلامہ آلوی سے

#### اوت:

علامه سيرمحود آلوى بغدادى رحمة الشعليه اى حديث كاشرح مين فرمات بين:
هدا المحديث يدل على ان من يواه صلى الله عليه وسلم فى
النوم فسيراه فى اليقظة

(ترجمه:) "میعدیث کرحفورنی کرم صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: هسن دانسی
الله السمنام فسیوانی فی الیقظة جس کسی نے بھی خواب میں میری زیارت کی وہ
الله یب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا۔ اس بات پر دلالت کرتی ہے جس
الله یب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا۔ اس بات پر دلالت کرتی ہے جس
المنسورسید عالم سلی الله علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی وہ عقریب جا گتے ہوئے بھی
السورسید دوعالم سلی الله علیہ وسلم کی زیارت کرے گا"۔

وهل هذا على عمومه في حياته و بعد مماته عليه الصلوة والسلام اوهذا كان في حياته

اورر ما يرسوال كدكيا بيرحديث الني عموم يرب رحضور سرور عالم سلى الله عليه الم كاحيات ظاهرى اوروسال اقدى ك بعديا بيرحيات ظاهرى كرساته محضوص به من وقعل من وآه مطلقًا او خاص بمن فيه الأهلية والا الماع لسنته عليه الصلواة والسلام

اوربیسوال کہ یہ ہراس آ دمی کے لئے ہے جس نے حضور کو دیکھا مطلقایا

خاص ہے ان لوگوں کے ساتھ جن میں اہل بیت اور تنبع سنت کا وصف پایا جا تا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب ہیہے۔ سنوعلامہ آلوی کیا جواب دیتے ہیں:

اللفظ يعطى العموم ومن يدعى الخصوص فيه بغير مخصص منه صلى الله عليه وسلم فمتسف(ar)

''الفاظ حدیث تؤعموم ہی کا فائدہ دیتے ہیں ادر جوشخص حضور سید دو عالم سلی اللّٰہ علیہ دسلم کی تخصیص کے بغیرا پی طرف سے خود بخو دشخصیص کا دعویٰ کرے وہ متعصب ہے''۔

سناہے علامہ آلوی کافتو کی جس بات کی تخصیص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اس کی شخصیص اپنی طرف ہے کرنے والا کون ہے؟ ''متعصب'' میرافتو کی نہیں علامہ آلوی کافتو کی ہے۔

تھوڑا آ گے جا کرعلامہ آلوی لکھتے ہیں کہ

عن السلف و الخلف و هُلم جزًا ممن كانواراً وه صلى الله عليه وسلم في النوم وكانوا ممن يصدقون بهذا الحديث فراوه بعد ذلك في اليقظة (٥٣)

"سلف سے خلف تک چلے آ ہے ان میں سے جو بھی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے تھے ان سب نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے تھے ان سب نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تھوں سے بھی زیارت کی ہے'۔

جا گتے ہوئے سرکی آئی تھوں سے بھی زیارت کی ہے'۔

اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضرو ناظر ہیں۔

ايك بزرگ كوكثرت معضور صلى الله عليه وسلم كى زيارت بوتى علامة لوى كابيان:

يكى علامه آلوى بغدادى رحمة الله عليه إنى آخير" روح المعانى" بين ايك جكه شخ خليفه بن موى رحمة الله عليه كم تعلق جوبهت بوے ولى بين اور بزرگ بين، لكھتے بين: كان كثيس السرؤية لرسول الله عليه الصلواة و السلام يقظة ومناما (۵۴)

''آپیعنی شخ خلیفہ بن موی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اور جاگتے میں بیداری میں بہت زیادہ زیارت کرنے والے تھے''۔

بتا وَالْكَلِينِدُ وَالوا جب شخ خليفه بن موی رحمة الله عليه نبی کريم صلی الله عليه وسلم کی زيارت بيداری ميں کرتے ہے تھے تو نبی کريم صلی الله عليه وسلم وہاں حاضر ہوئے تھے يا نبيس ۔ اگرنہيں تو وہ کيسے د کيھتے تھے؟ ثابت ہوا کہ حضور صلی الله عليه وسلم حاضر و ناضر ہیں التحيات سے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت:

جبتم سبنماز پڑھتے ہویا میں نماز پڑھتا ہوں تو ہم جب التحیات پر بیٹھتے ہیں تو ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس وانور میں یوں سلام عرض کرتے ہیں: بیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس وانور میں یوں سلام عرض کرتے ہیں: اکسٹکارمُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیْ

اے ہمارے بیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ دسلم آپ پرسلام ہو۔ بتا وسلام کس کو کیاجا تاہے؟ (جوسامنے ہواور سنتا ہو)

بیرما منے ہونے والی بات تو کی ہوہ اس لئے کہ یہاں انگلینڈے تم فون کرو پاکستان میں اپنے والد کووالدہ کو یا کس اور کوتو تم کہوگے السلام علیہ کے ورحمہ: الله وہو کاته تواب وہ تمہارے ماضے تونہیں ہے۔ اس لئے میں نے کہا کہ

یہ بات کی ہے سلام اس کو کہا جاتا ہے جوزندہ بھی ہوادرسنتا بھی ہوا گرکوئی کی ستون کو کہا ہے اس ہوا گرکوئی کی ستون کو کہا ہے اس ہوگیا ہے۔ وہ کیے کس طرح؟ تم کہو گے جو سنتا ہی نہیں جس میں جان ہی نہیں اس کوسلام کرنا ہے وقوئی نہیں تو اور کیا ہے اس لئے اگر یہ عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام سنتے ہی نہیں تو پڑھتے کیوں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا حضرت شیخ عبد الحق محدث وہلوی سے شیوت:

ای کئے شخ محقق شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے "افعۃ للمعات" میں لکھا ہے۔ جب التحیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کروتو کیا نظریہ رکھو۔

ص ١٠٨ شيخ عبدالحق محدث دبلوى رحمة الشعلية فرمات بين:

این خطاب بجهت سریان حقیقت محمدیه است در دراثر موجودات و افراد ممکنات

(ترجمہ:) "نمازیں نی کریم رؤف الرجیم صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام بصیغة خطاب اس لئے عرض کیا جاتا ہے کہ حقیقت محمد میسلی اللہ علیہ وسلم موجودات کے ذرہ ذرہ میں ممکنات کے ہر ہر فرد میں جلوہ گرہے"۔

پس آنحضرت در ذات مصلیاں موجود و حاضر است (ترجمه) ''پس نمی کریم صلی الله علیه وسلم نمازیوں کے اندر موجود ہیں اور حاضر ہیں''۔

بتاؤشخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ نمازیوں میں حاضرونا ظر ہونے کا

القیدہ بیان کرے مشرک ہو گئے؟ جو بیعقیدہ دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المازیوں میں حاضر ہیں۔ آ گے سنوفر ماتے ہیں:

پس مصلی باید که ازیں معنی آگاه باشد وازیں شهودوغافل نبود نابانوار قرب وا اسرار معرفت منور و فائض گردد(۵۵)

" بیس نمازی کو چاہیے کہ اس معنی ومغبوم سے مطلع رہے اور سر کار رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلوہ گری سے غافل نہ ہوتا کہ انوار قرب اور اسرار معرفت سے منور اور فیض یا فتہ ہو''۔

سناشخ صاحب کاعقیدہ اور یہ بھی سنا کہ وہ امت کو کیا تعلیم فرمارہے ہیں۔ بتا ؤ رایو بند یو کیا ہے بھی پریلوی ہیں؟ کیا شخ صاحب کو بھی کا فرومشرک کہوگے؟ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا امام غز الی سے ثبوت:

امام غزالی پانچویں صدی کے بزرگ ہیں۔ وہ''احیاء العلوم شریف'' جلدا' سفیہ امطبوع مصرمیں لکھتے ہیں:

وأحسر في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم و قل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته(٥٦)

ترجمہ:اور تی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجودکو ول میں حاضر کرو اور کہوالسلام علیك ایھا النبی ورحمة الله وبوكاته۔

تضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا امام ابن حجر عسقلانی سے

ثبوت:

حافظ ابن حجرعسقلاني رحمة الله عليه "فتح الباري شريف" مين فرمات بين:

إن المصلين لما استفتحواباب الملكوت بالتحيات جب نمازيول في التحيات كماتحطكوت كادروازه كعلواياتو أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت فقدت أعينهم بالمناجاة

نمازیوں کو حبی لایسوت کی بارگاہ میں داخل ہونے کا اذن ٹل گیا۔ نمازیوں کی آئیسیں خوشی اور مناجات سے شنڈی ہوئیں۔

فنبهوا على أن ذلك بواسطه ينبي الرحمة و بركة متابعته فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر

تو نمازیوں کواس بات سے خبر دار کیا گیا کہ بارگاہ رب العزت میں جوان کو شرف بازیا بی حاصل ہوا ہے۔ بیسب نبی الرحمة صلی الله علیہ وسلم کی برکت متابعت کا صدقہ ہے۔ نمازیوں نے اس بات سے مطلع ہوکر بارگاہ رب العزت میں جونظر کوا تھا یا تو کیا دیکھا کہ

فاذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر تونمازيوں نے حبيب كرم ميں حبيب كوما شروطوه كرپايا فاقبلوا عليه قائلين السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته (۵۷)

پھرنمازیوں نے حضورنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھتے ہی السسلام عسلیك ایسا اللہ و بو کاته عرض کرتے ہوئے حضورنی آخرز مال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا امام عینی امام زرقانی اور امام قسطلانی سے ثبوت:

امام يمنى رحمدالله كي معمدة القارئ شرح البخارى الله كي او آپ كوفسادا المحبيب في حوم الحبيب حاضو ملے كا (٥٨)

﴿ ....امام زرقاني كُو مشرح مواجب اللدنية الهاكين أو آپ كوف اذا الحبيب في حرم الحبيب ماضر على الدونية المحبيب في

المسلم المسلاني ك ومواجب اللدني الفائين و آپ وطح الدا الحبيب في حوم الحبيب في حوم الحبيب حاضو (١٠) كتب بي حضور صلى الله عليه وما مروناظر مان والا كافر ع مشرك ب-

مخالفین کے عقیدہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے والے بزرگ مشرک ہیں:

بتا و شخ عبدالحق محدث وہلوی امام غزالی ، حافظ ابن حجرعسقلانی ، علامہ عینی ،
امام ذرقانی ، امام قسطلانی بیرسب بیرعقیدہ بیان کر کے اورلکھ کے کہ نماز میں جب نمازی
حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوسلام عرض کر ہے تو حاضر و ناظر جان کر کرے مشرک و کا فرین
سے بیں؟ اگر نہیں تو سب عقیدہ بیان کر گئے ہیں کہ نمازی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و
ناظر جان کرسلام کر ہے تو کا فرومشرک نہ ہوئے اور ہم کا فرومشرک کیوں کر ہو سکتے
ہیں؟ کچھ تو شرم کرو۔

حضور سلی الله علیه وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا نواب صدیق حسن بھویالی سے ثبوت: وہابیوں کے بڑے مولوی صدیق حسن خان بھویالی نے "بلوغ المرام" کی شرح لکھی ہے۔اس میں بھی لکھا ہے کہ جب نمازی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے تو بیعقبیدہ رکھ کے کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضرو ناظر بیں۔

سنومولوي بحو پالي لکھتاہے:

وبعضے از عرف قدس سرهم گفته اند که ایں خطاب بجهت سریان

و بعض عارفین کہتے ہیں کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے سلام اس لئے عرض کیا جاتا ہے کہ''

حقیقت محمدیه است علیه الصلوة والسلام در زراثر موجودات و افراد ممکنات

"حقیقت محمد بی علیه الصلوة والسلام موجدات کے ذرے ذرے میں ممکنات کے ہر ہر فر دمیں جلوہ گرہے''۔

پس آن حضرت صلى الله عليه وسلم در ذوات مصليان موجود و حاضر ست (۱۲)

" پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کے اندرموجود وحاضر ہیں '۔ اب بتا وَ وہا بیوا تنہا را بردا گروہ صدیق حسن بھویا لی بھی کا فرومشرک ہے۔جونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونمازیوں کے اندر حاضرونا ظراتشلیم کررہا ہے۔

کی دیوبندی و بالی کہتے ہیں کہم نماز میں "السلام علیك ایھا النبی" واقعه معراج كى حكايت اور نقل كرتے ہوئے براھتے۔

مين بو چهنامون اگرتم "التحيات" مين السلام عليك ايها النبي "كوواقدمعراج كى حكايت اورنقل كے طور پر پڑھتے موتو بتاؤ "التحيات" مين تو الله تعالى كى بارگاه اقدى مين بديه عبادت بھى ہے تو التحيات لله و الصلوات و الطيبات بھى بطور حكايت اورنقل موگا؟

سرکارکریم صلی الله علیه وسلم کی بارگاه اقدس میں سلام پراعراض کا بتیجه بید لکلا که تم الله تعالی کی بارگاه اقدس میں ہدید عبادت ہے بھی محروم ہو گئے۔ای موقع کو پیش نظر رکھتے ہوئے مارے امام اعلیٰ حضرت امام المستنت مجدد ما آة حاضره رحمة الله علیه نے کیا خوب فرمایا ہے:

بخدا خدا کا یمی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو دہاں نہیں آ کے ہوجو یہاں نہیں تو وہاں نہیں (۱۲) جو دہاں نہیں تو وہاں نہیں (۱۲) خارجیوں کاعقیدہ ہے کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاخیال لانے سے نماز فاسد ہوجائے گی: (نعوذ باللہ)

بزرگوں کے اکابرین امت کے اقوال تم نے سے سب نے کہا کہ
التحیات میں قصد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کے تمازی
سلام عرض کر ہے لیکن دیو بندی عقیدہ سنو تفییر ' بلغۃ الحیران' میں لکھا ہے مولوی غلام
اللہ جومر گیا ہے اس کا اُستاد حسین علی وان پچھروی لکھتا ہے صفحہ ۲۳۳۔ (۱۳۳)

اس عبارت كامنبوم بكريكتاب الرالتيات بين السلام عليك ايها النبي حضور صلى التدعلية وسلم كاخيال كرككها تواس كى نماز فاسد بوجائے گ۔

### شير المسدت رحمة الله عليه كالحياني:

خالد محمود اور ضیاء القامی دونوں کہتے پھرتے ہیں سے عقیدہ جارا تہیں ہے بریلوی ہم پرالزام لگاتے ہیں۔مولوی عنایت اللہ ہم پرالزام لگا تا ہے۔ ہماری کتابوں میں ایساعقید نہیں لکھا ہوا ہے۔ ارے کذاب اور فرار ملاں پتہارے بوے بوول نے لکھ رکھا ہے۔ جاراالزام نہیں حقیقت ہے بدلوگ اینے اکابر کی غلاظتوں کو چھیاتے پھر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں خالد محمود اور ضیاء القامی دونوں میں سے كوكى بھى جہاں جاہے اس بات ير جھے سے مناظرہ كرلے ميں تہارى كتب سے ثابت كرون كاكتبهار بيرون في لكها ب كرنما زمين حضور صلى الله عليه وسلم كاخيال آجائ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔اور پھریہ بھی کہتا پھرر ہاہے کہ ہم پرالزام ہے کہ ہمارے نزویک تماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے براہے۔ المرسنوديوبنديو! يه بريلوي نبيل كتب يه مولوي عنايت الله نبيل كبتا بلكه يتمهارے یوے گروا ساغیل دبلی والے کی صراط متنقم میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے لکھ رکھا ہے۔ ستولكم الي و الروسوسه زنا خيال مجامعت زوجه خود بهتر است "الكاكا ترجمه بھی دیوبندے چھیا ہے وہ سنو: زنا کے وسوے سے اپنی بی بی کی مجامعت کا خیال 47

> "وصرف همت بسوی شیخ وامثال آن از معظمین" اور شیخ یاای جیسے اور بررگول کی طرف

گوجناب رسالت مآب باشند بچندین مرتبه بدتر از استغراق در صورت گاؤخر خود است(۱۳) "خواہ جناب رسالت مآب بی ہوں اپنی ہمت کولگادینا اپ بیل اور گدھے کی صورت میں منتفرق ہونے سے برائے'۔(۱۵)

نی پاکسلی الله علیه وسلم کے متعلق تو ایسے گندے عقیدے ہیں جبکہ دوسری المرف گنگوہی مرگیا اس کا انہوں نے لکھا مرثیہ اس میں محمودالحسن کیا لکھتا ہے غور سے سننا مرثیہ طبع دیو بند مس ۱۲۱۷)

نظرے ہو کے خائب لوہ ول میں چھپ کے بیٹے ہیں۔

النگوہی مرانہیں وہ نظرے جھپ کرہمارے دل میں بیٹے گیا ہے۔ النگوہی خالد محمود کے

دل میں ضیاءالقاسی کے دل میں غلام اللہ پنڈی والے کے دل میں بلکہ دیو بندیوں کے

دلوں میں اربے بد پختو ملاں کو دل میں بٹھاتے ہو دل میں حاضر و ناظر جانے ہو۔ نبی

پاکسلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں کیوں نہیں بٹھاتے۔ آپ کواپ دلوں میں حاضر و ناظر

گوں نہیں مانے کیا دشمنی ہے نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کا صرف خیال آیا 'نماز

لوڑ دی ملال کو دل بٹھایا ہوا ہے شرم کرو۔

حضور صلی الله علیه وسلم ع ثبوت که حضور ساری کا تنات کوملاحظ فر مار ب:

حضرت سیدنا توبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤف الرحیم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان الله زوی لی الارض فرایت مشارقها و مغاربها (۱۲)

"بشک الله تعالی نے میرے لئے زمین سیٹ دی اور میں نے زمین کے
مشارق ومغارب کود کیولیا"۔
اللہ میں ہے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

قال اتانی ربی فی احسن صورة (۱۸)

"آئ رات ميرارب مير عال نبايت اليكي صورت من آيا"-

فقال يا محمد فقلت: لبيك ربى وسعديك

''اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد میں نے عرض کیا: اے میرے رب میں حاضر ہوں یاریار حاضر ہوں''۔

فقال فيم يختصم الملاء الاعلى؟

"الله تعالى نے فرمایا: مقربین فرشتے کس بات میں جھڑتے ہیں؟"

قلت (رب) لاادرى

"میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدی میں عرض کیا میرے دب میں نہیں جانتا"۔

فوضع يده بين كتفي

وولیس اللہ تعالی نے اپنا وست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان

رگھا"۔

حتى و جدت بر د هابين ثديي

"حتیٰ کہ میں نے اس وست قدرت کی شفتدک اپنے چھاتی کے درمیان محسوں

ک''۔

يارسول الله صلى الله عليه وسلم إ جركيا موامير عدة قاومولا قرمات ين

فعلمت مابين المشرق والمغرب(٢٩)

"اوريس نے جان ليا جومشرق ميں ہادر جومغرب ميں ہے"۔

ایک روایت کے بیالفاظ ہیں:

فعملت ما في السموات وما في الارض(١٠)

"اور میں نے جان لیا جو پچھ آسان میں اور جو پچھ زمین میں ہے"۔

معکوة شريف كى روايت كے سالفاظ ين

فتجلي لي كل شئ و عرفت(١١)

''پس میں نے دنیا جہاں کی اکیلی اکیلی کر کے ہر چیز جان کی اورساتھ ہی فرما

ديا".وعرفت

''ونیا جہاں کی ہر چیز اکیلی اکیلی کر کے میں نے ہر چیز جان ہی نہیں لی بلکہ پیچان بھی لی اس کی معرفت بھی حاصل کرلی''۔

ثابت ہوا پوری کا مُنات کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم طلاحظہ فرمارہے ہیں جیسا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت میں الفاظ ہیں: فو آیت

پس میں نے د کھے لیا جب آپ نے پوری کا نتات کو دیکھا تو آپ پوری کا نتات برناظر ہوئے۔

حضورصلی الله علیه وسلم تمام امتیو ل کواوراس کے اعمال کو جانے ہیں حضرت

سعيد بن مسيّب كاعقيده

امام قرطبى رحمة الشعليه إلى كتاب النسلة كره في احوال الموتى وامور الآخرة "مين لكه بين:

حفرت سعيد بن ميتب رحمة الله علية قرمات بين:

تعوض على النبى صلى الله عليه وسلم امنه غدوة وعشية ني كريم صلى الله عليه وسلم رآب كامت پيش كاجاتى ب صبح اورشام

فيعر فهم بسيما هم

يسآپائي امت كايك ايك فردكواس كنام سے جائے ہيں۔

واعمالهم

اورآ پ صلی الله علیه وسلم این امت کے ایک ایک فرد کے اعمال کو جائے

-U

فلذلك يشهد عليهم علي الله تبارك و تعالى الله علي الله على الله

پی بہی وجہ ہے کہ آپ ان کی گواہی دیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''نو کیسی ہوگی جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب! خہبیں اُن سب پر گواہ اور تکہ ہان بنا کر لائیں گے''۔ ( کنز الایمان)

مئله حاضروناظر کے لیے مولوی اشرف علی تفانوی کا ایک اہم تائیدی حوالہ:

گواہ کے متعلق اچھی خاصی بحث میں نے تقریر کے شروع میں کر دی ہے جو
آپ س چکے ہیں۔ یہاں ایک حوالہ دیو بندیوں کے بڑے مولوی اشرف علی تھا توی کا
دیتا ہوں جس میں وہ کہتا ہے کہ بلامشاہدہ کے یعنی بغیر دیکھنے کے شہادت یعنی گواہی شرعاً
جائز ہی نہیں ہے۔

☆ .....منواصل الفاظ كيابي:

"بلامشابده ك شرعاً شهادت جائز نبين" \_ (۲۲)

تقریر کے شروع میں ہی میں نے کئی دلائل دیتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گواہی دیں گے۔ تھا نوی کے تول کے مطابق گواہی بغیر مشاہدہ کے بیعنی بغیر دیکھنے کے شرعاً جائز ہی نہیں لہذا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوری امت پر حاضر و ناظر ہیں۔

منورسلی الله علیه وسلم این برأمتی عمل اور فعل مطلع بین

جیدا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور تا بھی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول مبارک بیان کیا جوابھی بیس نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس سے واشح طور پر ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک فرد کے نام بھی ادر کام بھی جانے ہیں۔ آ ہے وہ تو تھا تا بعی کا قول مبارک آ و بیس تہمیں جید صحابی رسول سید نا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا فر مان سنا تا ہوں تا کہ حزید اتمام ججت ہوجائے۔ حضرت سید نا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا فر مان ذیشان ہے، آپ فر ماتے ہیں:

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا رسول كريم صلى الشعليد وللم تم پرگواه مو ك بِمَا عَمِلْتُمْ أَوْ فَعَلْتُمْ (٤٠)

یعنی رسول کریم صلی الله علیه وسلم تنها رسے ہر ہر فعل پراور ہر ہر مگل پر گواہ ہوں گے۔

تفانوی کہتا ہے کہ بلامشاہدہ شہادت شرعاً جائز نہیں تو لابذا نبی کریم صلی الله علیہ

وسلم اپنے امتی کے ہر ہر ممل پراور اسکے ہر ہر فعل پر گواہ ہوں گے تو گواہی بلا دیکھے شرعاً

جائز نہیں تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم دیں گے گواہی تو ٹابت ہوا حضورا پے ہرائتی کے ہر

ہر فعل اور عمل پر حاضرو ناظر ہیں۔

مئلہ حاضرو ناظر کے متعلق مخالفین کے ایک اعتر اض کا مرل جواب: یہاں دیو بندی دہابی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال پر حاضروناظر ہیں ہر ہرائتی کے ہر ہرفعل سے دانف ہیں تو ان پر اعمال پیش کیوں کئے جاتے ہیں۔اگر پہلے ہی جانتے ہیں پیش کرنے کا کیا فائدہ۔للہذا ثابت ہوا کہ حضور حاضروناظر نہیں ہیں۔

کرتے ہیں ناں اعتراض ،اس کا جواب سنو کیا کہا وہا ہیوں نے دیو بندیوں اے کہا دہا ہیوں نے دیو بندیوں اے کہا گرحضوراعمال امت پر حاضر و ناظر ہوتے تو اعمال پیش کرنے کا کیا فائدہ سنواگر ایسے ہی دلائل دیئے جاتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں وہا ہیوں دیو بندیوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اعمال پیش کے جاتے ہیں۔اگر اعمال کا پیش کیا جانا حاضر و ناظر نہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حاتے ہیں۔اگر اعمال کا پیش کیا جانا حاضر و ناظر نہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔

ابوداؤد شریف 'بساب فسی صوم الاثنین والنحمیس ''کے تحت امام ابد داؤد سلیمان بن اشعث بحتانی رحمة الشعلیہ نے ایک حدیث مبارکہ بول نقل کی ہے کہ مولی اسامہ بن زید سے روایت کیا کہ وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے اونٹ تلاش کرنے وادی القری میں گئے۔

کن کے اونٹ تلاش کررہے تھے؟ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیراور جعرات کوروزہ رکھا کرتے تھے۔ان کے مولی نے ان سے کہا کہ آپ پیراور جعرات کوروزہ کس لئے رکھتے ہیں؟ حالانکہ آپ (حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ) بہت ضعیف ہو گئے ہیں؟

حضرت سيدنا اسامدرضي الله عندف فرمايا:

ان نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين و يوم الحميس ني كريم رؤف الرحيم سلى الله عليه وسلم پيراور جعرات كاروزه ركعة تقد وسنسل عن ذلك فقال ان اعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم المحميس (20)

جب سوال کیا گیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بندوں کے اعمال اسرات کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش کئے جاتے ہیں۔

الله الله عندے اللہ علیہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عندے انہیں الفاظ ہے ۔۔۔۔۔ امام تر مذی رحمتہ اللہ علیہ نے میں کہ اللہ عندے انہیں الفاظ ہے اور ایت کیا مگرامام تر مذی نے بیالفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ:

فاحب ان يعرض عملي وانا صائم (٢١)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں پسند کرتا ہوں کہ بیرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کئے جا کیں تو میں روزہ ہے ہوں۔

تر فدی شریف اور ابودا و دشریف کی احادیث سے ثابت ہوا کہ بندوں کے المال پیراور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش کئے جاتے ہیں۔حالا تکہ اللہ تعالیٰ ما اللہ پیراور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش کئے جاتے ہیں۔حالا تکہ اللہ تعالیٰ ما اللہ و افعال کو جانے والا ہے اس لئے یہ ما نتا بے گا کہ بذریعہ ملا تک اعمال یا ویسے اعمال کا چیش کیا جانا یہ لاعلی یا حاضر و ناظر نہ اونے کی دلیل نہیں بلکہ بیشوکت حاکمانہ کے اظہار کے لئے ہے ورنہ دیو بندیوں اللہ واللہ تعالیٰ بھی حاضر و ناظر نہیں رہے گا۔

المساليك اورحديث شريف من لوجو كنز العمال نمبرا (22) مجمع الزوائد نمبر دو (24) ملية الاولياء نمبر تين (24) مواجب اللد نيه نمبر چار (٨٠) شرح مواجب اللد نيه نمبر پاچ الاولياء نمبر تين (٨٠) مواجب اللد نيه نمبر چار (٨٠) دصائص الكبرى نمبر چه (٨٠) اور جمة الله على العالمين نمبر سات (٨٣) "كتاب (٨١) خصائص الكبرى نمبر ح

الفتن نمبرآ ٹھ (۸۴) آٹھ کتابوں میں موجود ہے۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد رفع لى الدنيا فانا انظر اليها و الى ما هو كائن فيها الى يوم القيامة

''رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين كه ب شك الله تعالى في مير منا من يورى و نيا كؤكل و نيا كو پيش فرما ديا ہے۔ تو بين اے اور جو پچھاس بين قيامت سك ہونے دالا ہے اس كود كيھ رہا ہوں''۔ سك ہونے دالا ہے اس كود كيھ رہا ہوں''۔

عرض کیا: یارسول الله سلی الله علیه وسلم! آپ سطر ح د کیور ب ہیں۔ فرمایا: کانما انظر الی کفی هذه "جیسے اپنی اس تقبلی کود کیتا ہوں"۔

اس حدیث ہے بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اس دنیا میں جو پچھ ہونے والا ہے اس کواپنے ہاتھ کی جھیلی کی طرح ملاحظ فرمارہے ہیں۔ یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جو پچھ ہوگا اور جو پچھ ہور ہاہے سب پر حاضر و ناظر ہیں۔

مشکلوة شریف (۸۵) التذکرة (۸۷) امام قرطبی کی المت درک للحا کم (۸۷) مند امام احمد (۸۸) خصائص الکبری (۸۹) ان سب کتابوں میں روایت موجود ہے جواب بیان کرنے لگا ہوں۔ بیرحد برث مبارکہ اس لئے پیش کرنے لگا ہوں کہ دیو بندی وہائی کہتے بیں کہ جی دیکھوا گرہم پاکستان میں ہوں گے تو انگلینڈ نہیں ہو سکتے ۔اگر انگلینڈ میں ہوں تو پاکستان میں نہیں ہو سکتے۔اگر حضور صلی اللہ علیہ دسلم پاکستان میں ہوں تو قبرانور میں کون ہوگا جو وہاں قبرافتدس پر حاضر ہوں گے وہ کس کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں گے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پاکستان میں ہوں گے۔ ایک بندہ آیک وقت میں ایک جگہ ہیں ہوں گے۔ ایک بندہ آیک وقت میں ایک جگہ ہی ہوسکتا ہے۔ اعتراض مجھ لیا اب اس کا جواب سنو پہلی بات تو بیہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسئلہ تمہیں مجھ شرق یا وہ یہ کہتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے او پر قیاس کرلیا۔ معاذ الله شم معاذ الله۔

#### حضور صلی الله علیه وسلم کے ایک وقت میں متعدد جگہ ہونے کا ثبوت:

حضرت ابن عباس رضى الله عند فرمات بين حديث كحوالے بين بيان كر چكار أيست المنبى صلى الله عليه وسلم فيما يوى النائم ذات يوم بنصف المنهاد حضرت ابن عباس رضى الله عند فرمات بين كه بين كه في معظم نورجسم سلى الله عليه وسلم كودو يبركو وتت خواب بين و يكها:

اشعث اغبر بيده قارورة فيها دم

آپ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے بال مبارک بھرے ہوئے ہیں اور غبار آ آلود ہیں دست اقدس میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ فسفسلت بسابسی انست واھی

حضرت ابن عباس رضی الله عند کہتے ہیں میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المیرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔

ما هـذا قـال هـذا دم الـحسين واصحابه ولم ازل التيقطه منذ اليوم فاحصى ذلك الوقت فاجد قتل ذلك الوقت

یہ کیا چیز ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ حسین رضی اللہ عنداوراس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ اور میں اسے آج اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ

عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور وقت کو یا در کھا جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت سیدناامام حسین رضی الله عندای وفت شهید کئے گئے تھے۔

بتا وُ د يو بند يواور و بايو! اس حديث ياك سے تو ثابت ہوا كه نبي اكرم نورمجسم صلى الله عليه وسلم • امحرم كوميدان كربلا ميس خون سيدنا حسين رضى الله عنه اكشافر مارب تحے تو قبر انور میں کون تھا؟ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وفت متعدد مقامات يرموجود موسكتے بين اور يہ بھي ثابت ہواجو نبي كريم صلى الله عليه وسلم اسے وصال مباركه كے كئي سال بعدميدان كربلا بيں جلوه گر ہوسكتے ہيں وہ نبي كريم صلى الله عليه وسلم آج بھی جہاں جاہیں جس وقت جاہیں جس کے پاس جاہیں جلوہ گری فرما سکتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله عنه نے تو سوال نہیں کیا یارسول الله صلی الله عليه وسلم! آب تو ميدان كربلا مين تشريف لے كئے تھے بعد مين قبر انور مين كون تھا؟ ثابت ہوا سحانی رسول کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا ہیں جلوہ گری فرما تيں۔

الله تعالی نے حضور صلی الله علیه وسلم کو بیر قدرت بخشی ہے کہ آپ بیک وقت مختلف مقامات برحاضر بوسكتے ہیں:

فيخ محقق شيخ عبدالحق محدث دبلوى رحمة الله عليه فرمات بين: سنو!

گوئيىد كـه حـتى تـعـالى جسد شريف راحالتے و قدرتي بخشيده است که در هر مکانی که خواهد تشریف بخشد خواه بعینه یا بامثال خواه بسر آسمان یا برزمین و خواه درقبر شریف یا غیروی نیز صورتی دارو باوجود ثبوت (۹۰) ترجمہ: "اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایس حالت و قدرت بخشی ہے کہ جس مکان میں جا ہیں جلوہ گر ہوجا ئیں خواہ بعینہ اس جسم سےخواہ جسم مثالی سے خواہ آسان پرخواہ قبر میں تو درست ہے '۔

دیوبندیو وہابیو! اپنی نورانیت وروحانیت کے ساتھ متمثل ہوکر متعدد جگہوں ٹس پایا جانا ایسا کمال ہے جوامام الانبیاء سیدالانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی وراء الورا، ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی حاصل ہے وہ بھی متمثل ہوکر بیک وقت کئی جگہوں پر یائے جاتے ہیں۔

اس پر بے شارحوالے پیش کئے جاسکتے ہیں۔وفت کی کی کی بنا پر صرف چند حوالے پیش کرتا ہوں۔

#### سحانی کابیا بیک وقت جنت کے سب دروازوں پر ہوگا:

مسرت قره مزنی رضی الله عند مروی بے کہ ایک صحابی رسول کو اپنے بیٹے مشدت سے بیار تھا۔ قضائے اللی سے صحابی رسول کا بیٹا و فات پا گیا۔ جب نبی کریم سلی الله علیه وسلم کوا طلاع ملی تو آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: احما تحب ان لا تاتبی بابا من ابواب الجنة الاوجدته ینتظر ك (۱۹)

ترجمہ '' کیاتم اس بات کو پہندنہیں کرتے کہتم جنت میں جس دروازے پر جا دَاہے جیٹے کودہاں انتظار کرتے ہوئے پاؤگے''۔

الم المعلم المعلى قارى رحمة الله عليه اس حديث كي شرح ميس لكصة بين:

اس صدیث میں اشارہ ہے کہ بطور خرق عادت مکتب اجمام متعدد ہوتے این کیونکہ سحانی کا بیٹا جنت کے ہر دروازے پرموجود ہوگا۔

الموت الموت عظيم محدث ملاعلى قارى "مرقاة" من سباب مايقال عند من حضره الموت مي تحت كليمة بين:

ولا تباعد عن الاولياء حيث طويت لهم الارض وحصل لهم ابدان مكتسبة متعددة وجدوها في اماكن مختلفة في آن واحد(٩٢)

(ترجمہ)''اولیاءکرام ہے بہ بعیر نہیں ہے جیسا کہ بطور خرق عادت ان کوطئی الارض (زمین سمٹنا) کا حاصل ہونا اور ان کے مکتنب اجسام متعدو ہوتے ہیں اور ایک ہی وفت میں مختلف جگہوں میں ہو سکتے ہیں''۔

ایک ایک در منه الله علی جنبول نے "سیرت حلبیه" بھی کاسی ہے۔ انہوں نے ایک رسالہ کھا جس کا نام رکھا: "ت عریف اهل اصلام و الایمان بان محمد صلی الله علیه و صلی الله علیه و سلم لا یخلوامنه مکان و لازمان "الل اسلام کواور الل ایمان کوبتایا گیا ہے کہ

نی کریم رؤف الرحیم صلی الله علیه وسلم ہے کوئی جگہ اور زمانہ خالی نہیں ہے۔ یہ رسالہ علامہ مبہانی رحمة الله علیه کی مشہور زمانہ کتاب''جواہر البحار شریف' جلد دوم میں موجود ہے۔ (۹۳)

يحكى عن بعض لاولياء قدست اسرارهم انهم يرون في وقت واحد في عدة مواضع-

رترجمہ:)'' بعض ادلیاء اللہ قدست اسراہم کے بارے میں منقول ہے کہوہ ایک ہی گھڑی میں متعدد جگہوں پر دیکھے جاتے ہیں''۔

#### اولیاء کے ایک وقت میں متعد دجگہ پر ہونے کا خود مخالفین کے گھر سے ثبوت:

اب دیوبندیوں کے بڑے ملاں اشرف علی تھانوی کی'' جمال الاولیاء'' سے حوالہ پیش کرتا ہوں جس سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک جیس تیس شہروں میں ایک ہی وقت میں حاضر ہوجاتے ہیں۔

کے غلام ایک جیس تیس شہروں میں ایک ہی وقت میں حاضر ہوجاتے ہیں۔

ہے سنو! تھانوی لکھتا ہے : مجمر الحضری مجذوب کے حالات میں

"کہتا ہے کہ گھرالحضر می مجذوب ابدال میں سے تھے۔آپ کی کرامتوں میں سے سے ۔آپ کی کرامتوں میں سے بیہ کہ آپ نے ایک وقت پڑھایا اور سے بیہ ہے کہ آپ نے ایک وقت پڑھایا اور کئی کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوئے"۔ (۹۴)

#### پیرکی روح مرید کے ساتھ حاضروناظر ہے:

سنود يوبندى ندبب كادوسرا كرورشيدا حد كنگوى لكمتاب:

وهم مرید بیقین داند که روح شیخ مقید بیك مکان نیست
د مرید کویقین كساته بیجاننا چاہيك كروح كى خاص جگريس مقیدو
محدود نہيں ہے ''۔

پس هر جا که مرید باشد قریب یا بعید اگرچه از شخص شیخ دوراست اما از روحانیت او دور نیست

(ترجمہ)''لیں ہرید جہاں بھی ہوگاخواہ نزدیک ہویا دوراتو شخ کے جسم سے دور ہے لیکن شخ کی روحانیت سے دورنہیں ہے''۔

چوں ایس امر محکم داند هر وقت شیخ رابیا فوارد و ربط قلب پیدا آید و هر دم مستفید بود "جب ال مضمون كو پختگى سے جانے رہے گا اور ہروفت فيخ كويا در كھے گا تو ربط قلب پيدا ہوجائے گا اور ہردم استفادہ ہوتارہے گا"۔

: وچوں مرید در حل واقعه محتاج شیخ بود شیخ رابقلب حاضر آور دہ بلسان حال سوال کند

"اورمرید کوجب کی واقعہ کے کھولنے میں شیخ کی حاجت پیش آئے گی توشیخ کوایئے قلب میں حاضر مان کر برزبان حال سوال کرےگا'۔

البته روح شیخ باذن الله تعالیٰ اور القاء خواهد کرد مگر ربط تام شرط است (۹۵)

"اورضروری کی روح باذن خداوندی اس کوالقاء کردیگی البنته تام شرط بے "(۹۷)

اگری کامل کا میرحال ہے کہ دیو بندی ملاس رشیداحم کنگوئی کہتا ہے کہ
شخ کی روح مرید کے پاس رہتی ہے تو پھر امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم کا کیا
خال ہوگا؟ وہ کیوں حاضرونا ظرنہیں؟

المجينورسلي الله عليه وسلم حاضروناظرين : حضرت ابوالعباس مرى كاعقيده:

شیخ ابوالعباس مری رحمة الله علیه بهت بردے ولی الله گردے ہیں۔ان کے متعلق کی کتابوں میں کھا ہے کہ ان سے ایک آ دی نے کہا حضرت آ پ اپنے ہاتھ سے میرے ساتھ مصافح فرما کیں۔وہ اس لئے کہ آ پ نے بہت سے شہرد کھے ہیں اور بہت سے الله والوں سے الله کے ولیوں سے ملاقا تیں کی ہیں۔سنو آ گے سے شیخ ابوالعباس مری رحمة الله علیه وسلم" ۔ مری رحمة الله علیه وسلم" ۔

الدعلية فريدفرمايا:

لوحجب عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ماعددت نفسى من المسلمين (٩٤)

''اگرایک گھڑی کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غائب ہو جا ئیں تو میں اپنے آپ کومسلمان شارنہ کروں''۔ خارجیت کا چیلنج:

مولوی ضیا القائی نے کہا ہے کہ بر یلویوں کو میر اچینی ہے کہ دہ چودہ صدیوں بیس ہے کی ایک محدث، کی ایک عالم، کی ایک شار آ اور کی ایک بزرگ ہے شابت کردیں کہا سے خصوصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعال کیا ہو۔ بیس آئندہ سے خطاب کرنا چھوڑ دوں گا اور پھر کہا جاؤ مولوی عنایت اللہ سے پوچھومولوی عنایت اللہ کو کھو کے خدا کا واسطر نیادہ نہیں صرف ایک مقسر، یاصرف ایک عالم، یاصرف ایک محدث، یاصرف ایک محدث، یاصرف ایک محدث، یاصرف ایک محدث، یاصرف ایک بزرگ، کا حوالہ دے دوخدا کی جم اگر مولوی حوالہ دے دی میں جرات کہ وہ حوالہ دکھائے، ہے کی رضا خاں میں جرات کہ وہ حوالہ دکھائے، ہے کی رضا خاں میں جرات کہ دہ حوالہ پیش کرے، ہے کی رضا خاں کے چیلے نے غیرت دود دہ بیا تو ثابت کرے مولوی ضیاء القائی دیو بندی نے اس طرح کی بیان بازی اور چیلئے بازی کی ہے جس کے دہ سب لوگ گواہ ہیں جنہوں نے اس کی تقریری ہے۔ (۹۸)

#### حضرت شير المستت رحمة الله عليه كالميني كوتبول كرنا:

سنوانگلینڈوالو! مجھے ضیاء القائی کا چینے منظور ہے۔جاو مولوی ضیاء القائی کو کہدووہ میرے ساتھ مناظرہ کرلے میں ایک نہیں کئی حوالوں سے ثابت کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ کئی علاء نے ، کئی بزرگوں نے ، کئی محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کھا ہے۔ (۹۹)
قاسمی کا چیلنج اور شیر اہلسنت کا جواب:

اگرمولوی ضیاء القائی کے کہ میں نے تو تقریر میں چیلنے کیا تھاتم بھی تقریر میں ہیں ہے۔
ہی جواب دے دیتے تو میں اس کی ڈیما نڈ (Demand) پرصرف ایک حوالہ بیان کر رہا ہوں۔ دیو بندی بھی بیٹھے ہوں گے حوالہ توٹ کرلواور جا کرمولوی ضیاء القائی کو بتا دو کہ تیرے چیلنے کا جواب مولوی عنایت اللہ ما تھے والے نے دے دیا ہے۔

منخ محقق محقق على الاطلاق شيخ عبدالحق محدث دبلوى سب كبورهمة الله تعالى عليه لكهة بين . عليه لكهة بين منود يو بنديو! شيخ صاحب البين كمتوبات مين لكهة بين :

وبا چندیں اختلافات و کثرت مذاهب که در علماء امت است فی خطح صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چامت کے علماء میں نداہب کی بہت کثرت ہے اوران نداہب میں بھی بے شاراختلافات ہیں۔

يك كس را درين مسئله خلافي نيست

شیخ صاحب کہتے ہیں کدامت میں بے شار نداہب ہونے کے باوجوداور پھر نداہب میں بھی بے شاراختلافات ہونے کے باوجوداس مسئلہ میں کسی ایک شخص کا بھی اختلاف نہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں شیخ صاحب! بتاؤ کس مسئلہ میں کسی ایک شخص کا بھی اختلاف نہیں۔

توشخ صاحب! لكصة بين-

که آنحضرت صلی الله علیه وسلم بحقیقت حیات بے شائبه مجاز و توهم تاویل دائم وباقی ست وبر اعمال امت حاضر و ناظر (۱۰۰)

کہ ہمارے حضور نبی کریم رؤف ورجیم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حیات کے ساتھ بغیر مجاز کے شائبہ کے اور تاویل کے وہم کے وائم اور باتی ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال پر حاضرونا ظر ہیں۔

شخ محقق شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمنة الله علیہ کے اس حوالہ ہے دیا تیں ثابت ہوئیں۔

اول: ایک توبی که بهار حضور پرنورسلی الله علیدوسلم حاضروناظریں۔

دومری بیک بھارے حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کسی ایک عالم کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ شخ صاحب کے حوالے ہوگئی کہ حوالے ہے مولوی ضیاء القاسمی کے چانے کے جواب کے علاوہ یہ بات بھی ٹابت ہوگئی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے مشکرین دیو بندی ، دہائی شخ صاحب سے بعد کی بیداوار ہیں بعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کے مشکرین ما حب بعد کی بیداوار ہیں بعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کے مشکرین و بویندیوں بیں ایک بھی نہیں گزرا۔

شخ عبدالحق محدث وبلوى كامقام ومرتبه:

اب سنوشخ محقق شخ عبدالحق محدث وبلوى رحمة الله عليكس شان كما لك

-01

آپ جب مدیند طیبہ میں محیل حدیث شریف کر بھے تو خواب میں ہمارے
پیارے نبی کریم رؤف الرحیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے عبدالحق تم ہندوستان
میں چلے جاؤ اور وہاں جا کرعلم حدیث کی خدمت کرو تا کہ لوگ فیض یاب ہوں۔ شخ صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حضوری کے بغیر میری زندگ کے
ساحب نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے عبدالحق تم پریشان کیوں
ہوتے ہوتم کو ہر روز زیارت ہوا کرے گی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پرآپ
ہندوستان آخریف لاے اور ہر طرف حدیث شریف کا نور پھیلایا۔ (۱۰۱)

سنا آپ لوگوں نے کہ پینے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کس شان کے مالک عضہ آپ کو ہندوستان علم حدیث شریف کے لئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ جس شخص کو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث شریف کی خدمات کے لئے بھیجیں دیو بندیو بتاؤوہ شرک اور بدعت کی تعلیم دے گا؟ یا حدیث شریف کے خدمات کے لئے بھیجیں دیو بندیو بتاؤوہ شرک اور بدعت کی تعلیم دے گا؟ یا حدیث شریف کے علم کا نور پھیلائے گا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کو دیو بندی مولوی بھی ہاں ، نتے ہیں اور آپ کی شخصیت کومعتبر مانتے ہیں۔(۱۰۲)

الحمد للدخم الحمد للد! فقیرنے تو مولوی ضیاء القائمی کے چیلنج کا جواب دے دیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ تو آئندہ منبر پرنہ چڑھ، منبر پرتو چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حاضرونا ظرکا اقرار کرنے کے لئے نہ کہا تکارے لئے چڑھ۔

حضرت شيرا السنت كالورى خارجيت كويلخ

آؤاب میں کہتا ہوں جس طرح میں نے شخ محقق شخ عبدالحق محدث دہلوی

رمة الله عليه كے حوالہ سے ثابت كيا كه امت ميں كثرت سے ندا جب جيں اور ان ميں بيت الله عليه كرت سے ندا جب جيں اور ان ميں بيت الله عليہ كا بيت كي الله عليہ كي الله عليہ كا بيت كله الله عليه وسلم حاضرونا ظر جيں۔ مارے حضور صلى الله عليه وسلم حاضرونا ظر جيں۔

ای طرح مولوی ضیاء القائمی تو بھی کسی آیک محدث، کسی آیک مفسر، کسی آیک ما کسی مالک مفسر، کسی آیک مالک مالم ، کسی آیک شارح اور کسی آیک بزرگ کا حوالہ پیش کر چودہ صدیوں میں ہے کسی آیک فیلی ایک مالی سے کسی آیک سے کسی آیک کے کہ ایک مالی کشر ت سے غدا جب بیں اور ان میں بے شاراختلا فات بیں لیکن اس مسئلہ میں کسی ایک کا بھی اختلا ف نبیں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نبیں ۔

لین جس طرح آج تک کوئی و یوبندی اپنے بوے گرورشید احمد گنگوہی کے فتو کی کوا کھانے والے کو تواب ہوگا (۱۰۳) پر آج تک چودہ صدیوں میں سے کسی ایک بزرگ، کسی ایک محدث، کسی ایک شارح، کسی ایک مفسر، کسی ایک مجتبداور کسی ایک فقید کا قول نہیں بتا سکے کہ کسی نے کلصا ہو کہ کوا کھانے والے کو تواب ہوگا۔ ای طرح مولوی ضیاء قول نہیں بتا سکے کہ کسی نے کلصا ہو کہ کوا کھانے والے کو تواب ہوگا۔ ای طرح مولوی ضیاء القامی چودہ صدیوں میں سے کسی ایک محدث، کسی ایک مفسر، کسی ایک عالم، کسی ایک شارح کا قول پیش نہیں کر سکتے جس نے کلصا ہو کہ امت میں سے کشرت سے ندا ہب شارح کا قول پیش نہیں کر سکتے جس نے کلصا ہو کہ امت میں سے کشرت سے ندا ہب ایس اور ان میں بے شارات تلافات ہیں لیکن آج سک کسی ایک مختص کا بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضرو ناظر نہیں۔

فَانُ لَّمْ تَفْعَلُوا وَ لَنُ تَفُعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِيْنَ 0 (١٠٣)

## حواله جات وحواثي

- (1):- باره: ۲۲ سورة الاحزاب آیت: ٤٦
- (٢): ياره: ٢٦ سورة الاحزاب آيت: ٥٥
  - (٣): ياره: ١٤ سورة النحل آيت: ٨٩
    - (٣): ياره: ٥ سورة النسآء آيت: ١٤
      - (۵): پاره۲۱ سورة الفتح آیت :۸
  - (Y): ياره: ۲۹ سورة المزمل آيت: ۱۵
- (2): المنجدصفحه ٥٤ مطبوعه دار الاشاعت اردوباز ار كراچى-
- (٨):- المتجدصفحه ٥٤ مطبوعه دار الاشاعت اردوباز اركراچي-
- (۹):- راغب اصفهائی: المفردات فی غریب القرآن کتاب الشین صفحه ۲۹۷ مطبوعه نورمحمد کارخانه تجارت کتب آرام باغ کراچی
- (۱۰): قرطبی: التذكرة فی لحوال الموتی وامور الآخرة: بابكم الشهداه؟ ولم سمی شهیدا؟ ومعنی الشهادة صفحه ۱۷۵ مطبوعه المكتبة الحقانیه پشاور
- (۱۱):- ابن نجیم: البحرالرائق شرح کنزالدقائق جلد ۷ صفحه ۹۳ کتاب "الشهادات مطبوعه مکتبه رشیدیه سرکی رود کوئنه
- (۱۲): ابن عابدین: ردالمحتار علی در المختار کتاب الشهادات جلد ٤ صفحه داد): مطبوعه مکتبه رشیدیه سرکی روڈ کوئٹه
- (۱۳): ابوالقاسم القشيرى: الرسالة القشيرية باب فى تفسير الفاظ تدوربين هذه الطائفة "الشاهد" صفحه ١٢٢ مطبوعه كتب خانه رشيديه صدف پلازه محله جنگى پشاور.
- (١٣): الخازن:لباب التاويل في معانى التنزيل المعروف به تفسير خازن جلد ١

ص ۹۳ مطبوعه مكتبه رشيديه سركى رود كوئده.

- (١٥): پاره: ٢٢ سورة الاحزاب آيت:٥٥
- (۱۲): اسماعیل حقی: روح البیان جلد ۷ صفحه ۲۳۰ مطبوعه مکتبه رحمانیه اقراء سندر غزنی ستریت اردو بازار لاهور
- (۱۵): التبریزی: مشکوة المصابیح کتاب اسماء الله تعالی الفصل الثانی صفحه امام ۱۹۹ مطبوعه اصح المطابع و کارخانه تجارت کتب بالمقابل آرام باغ کراچی

\_:(IA)

- ۱۱ الترمذى: الجامع الصحيح ابواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مايقول في الصلاة على الميت الرقم: ١٠٢٤ صفحه ٣٢٥ مطبوعه دارالاسلام للنشر والتوزيع الرياض.
- ابو داؤد: السنن كتاب الجنائز باب الدعا للميت الرقم: ٣٢٠١ ص ٢٥٢ مطبوعه دار السلام للنشر والتوازيع الرياض.
- ابن ملجه: السنن ابواب ملجاء في الجنائز باب ملجاء في الدعا في الصلاة على البيان ملجه: السنن ابواب ملجاء في الجنائز باب ملجاء في الدعا في الصلاة النشر على البيان الرقم: ١٤٩٨ صفحه ٢٦٥ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- البتریزی: مشکوة المصابیح باب المشی بالجنازة والصلوة علیها الفصل الثانی صفحه ۱٤٦ مطبوعه اصح المطابع و کارخانه تجارت کتب بالمقابل آرام باغ کراچی
- (۱۹): البخارى: الصحيح كتاب الحج باب الخطبة ايام منى الرقم: ١٧٣٩ مسفحه ٢٨٠٠ كتاب الفتن باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم لقاب بعض الرقم: ٧٠٧٨ صفحه ١٢١٩ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض
- (٢٠): البخارى: الصحيح كتاب الجنائز باب الصلاة على لشهيد الرقم: ١٣٤٤

710 718 dais

كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام الرقم: ٣٥٩٦ صفحه ٤٠٤ كتاب المفازى باب غزوة احد الرقم: ٤٠٤٦ صفحه ٤٨٦ باب أحد جبل يحبنا ونحبه الرقم: ٤٠٨٥ صفحه ٢٩١٠

كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيما الرقم: ٢٤٢٦ صفحه ١١٤٠ باب في الحوض الرقم ٢٥٩٠ صفحه ١١٤٠ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.

- العسلم: الصحيح كتاب الفضائل باب اثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم و صفاته الرقم: ٩٧٦ م ص ١٠١٥ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيم الرياض.
- (۲۱):-- البخارى: الصحيح كتاب الحوض باب قول الله انا اعطينك الكوثر جلد؟
   صفحه ۹۷۰ مطبوعه قديمي كتب خانه مقابل آرام باغ كراچي

\_:(rr)

- التبريزى: مشكوة المصابيع باب الحساب والقصاص والميزان الفصل الاول صفحه ١٨٥ مطبوعه اصح المطابع وكارخانه تجارت كتب بالمقابل آرام باغ كراچى.
- ۱۰ ملا على قارى: مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح جلد ۱۰ صفحه
   ۲٦٤ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان.

\_:(rr)

- ☆ آلوسى: تفسير روح المعانى جلد ١١ صفحه ٢٢٢ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت لبنان.
- الجمل: حاشية الجمل على الجلالين جلد ٦ صفحه ١٨٠ مطبوعه قديمي كتب خانه آرام باغ كراچي.
- (٢٣): الخازن: لباب التاويل في معانى التنزيل المعروف به تفسير خازن جلد؟

صفحه ٤٠٥ مطبوعه مكتبه رشيديه سركى رود كوئته.

- (١١):- السيوطى: تفسير جلالين صفحه ٣٥٣ مطبوعه منشى نولكشور لكهنو -
- (۲۱):- بيضاوى: انوار التنزيل وأسرار التاويل المعروف به تفسير بيضاوى جلد ۲ صفحه ۱۸۳ مطبوعه مكتبه الاحمدى دهلي
- (۱/۷): الشیخ عبدالحق دهلوی: مدارج النبورة باب هفتم در اسماه شریف آنحضرت جلد۱ صفحه ۲۳۰ مطبوعه النوریه الرضویه پیلشنگ کمپنی لاهور.
- (M): ﴿ يَا أَيُهَا النبي انا ارسلناك شاهدا ﴾ على من بعثت اليهم على تكذيبهم و
  تصديقهم (مدارك التنزيل وحقائق التاويل المعروف تفسير مدارك
  جلد ٣ ص ٤٠٥ مطبوعه مكتبه رشيديه سركى رود كوئته)
- (۲۹): شاهِدًا عَلَى مَن بُعِفَ النَّهِمُ وَعَلَى تَكُذِيبِهِمُ وَ تَصُدِيقِهِمُ (ابوالحيان اندلسى: تفسير البحر المحيط جلد٧ ص ٢٣٨ مطبوعه مطبعة السعادته مصر ترجم: جن كلطرف آپ سلى الشعليو سلم معوث ك التي ان كى تكذيب اور تقديق ك ترجم ان كى تكذيب اور تقديق ك آپ ايل الشعليو الله عليه والم كواه بيل -
- (۳۰): والمعنى انا ارسلنك بعظمتنا مقدر شهادتك على أمتك بتصديقهم و تكذيبهم تؤديها يوم القيامة اداء مقبولا قبول قول الشاهد العدل في الحكم (اسماعيل حقى: تفسير روح البيان جلد ٧ صفحه ٢٣٤ مطبوعه مكتبه رحمانيه اقراء سنثر غزني سثريث أردو بازار لاهور
- (٣٦): وجننابك على هؤلاء اى على الشهداء من الانبياء ارعلى امتك من الاصفياء والاولياء شهيدا حين يشهدون على الامم المكذبة بتبليغ الانبياء اليهم الرسالة (ملا على قارى: شرح الشفاء على هامش نسيم الرياض جلد الصفحه هم ١٦٥ الفصل الثاني في وصفه تعالى له بالشهادة مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان)
  - (۲۲): پاره: ۲۲ سورة السبا آیت: ۲۸.

\_(rr)

- ☆ المسلم: الصحيح كتاب المساجد و مواضع الصلاة باب المساجد و مواضع الصلاة باب المساجد و مواضع الصلاة باب المساجد و مواضع الصلاء الرقم: ١١٦٧ أص ٢١٣ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض
- الترمذى: الجامع الصحيح ابواب السير عن رسول الله صلى الله عليه
   وسلم باب ملجاء في الغنيمة الرقم: ١٥٥٣ صفحه ٤٩٣ مطبوعه
   دار السلام للنشر والتوزيع الرياض
  - (٣٣): ياره: ٢١ سورة الاحزاب آيت: ٢

\_:(ro)

- ثم۔ البخاری: الصحیح کتاب النفقات باب قول النبی صلی الله علیه وسلم من ترك الخ الرقم: ٥٣٧١ صفحه ٩٥٩
- كتباب الفرائض باب قول النبى صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلاهله الرقم: ٦٧٣١ صفحه ١٦٦٦ أباب ابنى عم احدهما اخ لأم والاخرزوج الخ الرقم: ٦٧٤٥ صفحه ١١٦٤ أمطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض
- المسلم: الصحيح كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته الرقم: ١٥٧٤ صفحه ٧٠٧ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض
- ابوداؤد: السنن كتاب الخراج باب في ارزاق الذرية الرقم: ٢٩٥٤ صفحه المراج باب عن الرياض ١٠٠ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض
- → ابن ماجه: السنن كتاب الاحكام باب من ترك دينا اوضياعا فعلى الله و على رسوله الرقم: ٢٤١٥ صفحه ٤٣٥ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض
- (۳۲): آلوسى: تفسير روح المعانى جلد ۱ ا صفحه ۱ ۱ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان.

- (٣٤): الشيخ عبدالحق دهلوى: مدارج النبوة باب سوم دربيان فضل و شرافت جلد ١ صفحه ٨١ مطبوعه النوريه الرضويه پبلشنگ كمپنى لاهور-
- (۳۸): قاسم نانوتوی: تحذیرالناس صفحه ۱۰ مطبوعه کتب خانه رحیمیه دیوبند ضلع سهارن پور ا دیوبند ضلع سهارن پور ا ایضاً صفحه ۱۱ مطبوعه دارالاشاعت مولوی مسافر خانه کراچی.
  - (٣٩) مجموعة التوحيد صفحه ٢٩ عطبوعه سعودي عرب
- (٣٠): البخارى الصحيح كتاب التفسير باب تفسير سورة الاحزاب الرقم: ١٨٧١ صفحه ٨٤٠ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
  - (m): یاره: ۱۸ سورة النور آیت: ۱۱.
- (٣٢): قاضى عياض مالكى: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الباب الرابع النبى النفصل الثالث فى المواطن التى يستحب فيها الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم ويرغب جلد ٢ ص ٦٩ مطبوعه وحيدى كتب خانه قصه خوانى پشاور.
- (٣٣): ملا على قارى: شرح الشفاء جلد ٢ صفحه ٢٦٤ الباب الرابع مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان.
  - (٣٣): پاره: ٨ سورة الاعراف آيت: ٥٦.
  - (٣٥): ياره: ١٧ سورة الانبيآ، آيت: ١٠٧.
    - \_:(ry):\_
- البخارى: الصحيح كتاب التعبير باب من رأى النبى صلى الله عليه وسلم في المنام الرقم: ١٩٩٣ صفحه ١٢٠٦ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.
- ☆ الهندى: كنزالعمال الباب الرابع في معايش متفرقة الفصل الاول في النوم وآدابه وأذكاره التعبير والتأويل الرقم: ٢٩٤١٤ جلد ١٥ صفحه ١٦٣١ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان.

- (٣٤): الشعراني: اليواقيت والجواهر جلد ١ صفحه ٢٣٨ المبحث الثاني والعشرون مطبوعه النوريه الرضويه پبلشنگ كمپني لاهور.
- (۳۸):- السيوطى: الحاوى للفتاوى جلد ٢ صفحه ٦٦٠ مطبوعه مكتبه رشيديه سركى رود كوتته.
- (۳۹):- السيوطى: الحاوى للفتاوى جلد ٢ صفحه ٦٦١ مطبوعه مكتبه رشيديه سركى رود كوئته.
- (۵۰): آلوسى: تفسير روح المعانى جلد ۱ صفحه ۲۱ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت لبنان-
  - \_:(01)
- السيوطى: الحاوى للفتاوى صفحه ٦٦٣ مطبوعه مكتبه رشيديه سركى رود كوئله.
- ↑ ۲۰ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت،لبنان.
- (۵۲):- آلوسى: تفسيرروح المعانى جلد ۱۱ صفحه ۲۱۵ ۲۱۵ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان.
- (۵۳): آلوسى: تفسير روح المعانى جلد ۱۱ صفحه ۲۱ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان.
- (۵۳) آلوسى: تفسيرروح المعانى جلد ۱۱ صفحه ۱۱۶ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- (۵۵) الشيخ عبدالحق دهلوى: اشعة اللمعات كتاب الصلوة باب التشهد فصل اول جلد الصفحه ۱۰۱ مطبوعه مكتبه نوريه رضويه سكهر.
- (۵۲): عزالى: احياء علوم الدين، الباب الثالث في الشروط الباطئة من اعمال القلب جلد ١ صفحه ١٦١ مطبوعه مكتبه فاروقيه محله جنگي پشاور.
- (۵۵): ابن حجر عسقلانی: فتع الباری شرح صحیح البخاری، باب التشهد فی

الآخرة جلد ٢ صفحه ٤٥٨ مطبوعه مصطفى البابي الجلي مصر.

- (۵۸): امام عینی:عمدة الباری شرح صحیح البخاری کتاب الادان باب التشهد فی الآخرة جلد ۲ صفحه ۱۰۹ مطبوعه مکتبه رشیدیه سرکی رود کوئنه-
- (۵۹) زرقانی: شرح مواهب اللدنیه جلد ۱۰ صفحه ۳۸۲ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت البنان-
- (٣٠): قسطلانى: مواهب اللدنيه الباب الاول، الفصل الثالث الفرع الثالث عشر:

  فى ذكر تشهده صلى الله عليه وسلم جلد ٣ صفحه ١٥٩ مطبوعه

  دارالكتب العلميه بيروت لبنان
- (۱۲): صديق حسن خان بهويالى: مسلك الختام شرح بلوغ المرام جلد ١ صفحه ٤٦٠ باب صفة الصلوة مطبوعه المكتبة الاثريه سانگله هل-
- (۱۲):- الشیخ اسام احمد رضا: حدائق بخشش حصه اوّل صفحه ۲۰ مطبوعه پروگریسو بکس ۴۰ بی اُردو بازار لاهور
- (۱۳): حسین علی وان بهچروی: بلغة الحیران فی ربط آیات الفرقان صفحه ۲۲۷ مطبوعه مکتبه اخوت نزد حسن مارکیث اردو بازار لاهور
- (۲۳): اسماعیل دهلوی: صراط مستقیم فارسی صفحه ۸۸ مطبوعه المکتبه السلفیة شیش محل رود لاهور
- (۲۵):- اسماعیل دهلوی: صراط مستقیم مترجم صفحه ۹۷ مطبوء کتب خانه رحیمیه دیوبند (یوپی)

ايضاً ص١٦٩ مطبوعه اسلامي اكيدمي ١٧ اردو يازار لاهور

(۲۲):- محمود الحسن گنگوهی: مرثیه صفحه ۷ مطبوعه کتب خانه رحیمیه دیوبند

\_:(42)

١٠٠٠ المسلم: الصحيح كتاب الفتن واشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة

- بعضهم ببعض الرقم ٧٢٥٨ صفحه ١٣٥٠ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض
- عثد قسطلانی: المواهب اللدنیه جلد ۳ صفحه ۹۷ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، لبنان.
- ☆ الهندى: كنزالعمال الرقم: ٣١٣٧٣ جلد ١١ صفحه ١٠٠ كتاب الفتن فصل فى متفرقات الفتن الرقم: ٣١٧٥٨ جلد ١١ صفحه ١٦٥ كتاب الفضائل الباب الاوّل فى فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسمائه وصفاته للبشرية الفصل الاوّل فى معجزاته صلى الله عليه وسلم اخباره بالغيب مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان

  اخباره بالغيب مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان
- ثمـ احمد بن حنبل: المسند الرقم: ٢٢٥١٥ جلد ٥ صفحه ٢٢٣ مطبوعه دار الفكر بيروت لبنان
- ثمر البيهقى دلائل النبوة الرقم: ١٩٥١ جلد٢ صفحه ٤٦١ مطبوعه دار الحديث قاهره
- ↑ ۱ مستدرك على الصحيحين كتاب الفتن والملاحم الرقم: ١٥٦٢ مطبوعه دار الفكر بيروت لبنان 

  حلد ٥ صفحه ٣٦٣ مطبوعه دار الفكر بيروت لبنان
- التبريزى: مشكودة المصابيح باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه على الفصل الاوّل صفحه ٥١٢ مطبوعه اصح المطابع و كارخانه تجارت كتب آرام باغ كراچي.
- الترمذى: الجامع الصحيح كتاب الفتن باب ماجاه في سوال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثافي أمته الرقم: ٢٧٦ صفحه ١٥٨ مطبوعه دار السلام للنشر و التواريخ الرياض.
- الهيثمى:مجمع الزاوائد باب فى قوله تعالى اويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس الرقم:١١٩٦٥ ملد٧صفحه ١٢٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت البنان.

- ☆ ابوداؤد: السنن كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها الرقم: ٢٥٢٤ صفحه

  ٨٣٨مطبوعه دار السلام للنشر والتواريخ الرياض ـ
- ثر القضاعي:مسند الشهاب الرقم:١١١٢جلد٢صفحه ٢٦ مطبوعه دار الرسالة العالميه دمشق.
- ☆ قاضى عياض مالكى: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الفصل الرابع
  والعشرون ماأطلع عليه من الغيوب جلد١ صفحه ٢٩٤ مطبوعه وحيدى
  كتب خانه يشاور.
- (۲۸): الترمذى: الجامع الصحيح ابواب تفسير القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب سورة صفحه الرقم: ٣٢٣٤ صفحه ٩٥٩ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض

\_:(44)

- الترمذى: الجامع الصحيح ابواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم باب سوره صفحه الرقم: ٣٢٣٤ صفحه ٩٥٩ مطبوعه دار السلام للنثر والتوزيع الرياض
- المنذرى: الترغيب والترهيب ،باب لترغيب في صلاة الجماعة وملجاء فيمن خرج يريد الجماعة فوجد الناس قدصلوا جلد ١ صفحه ٥ ٩ مطبوعه مكتبه رشيديه سركى رود كوئته.

\_:(4.)

- الترمذى: الجامع الصحيح ابواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم باب سورة صفحه الرقم: ٣٢٣٣ صفحه ٩٥٨ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض
- ابن قانع:معجم الصحابه باب العين الرقم: ٦ ٨ جلد ٢ صفحه ٣٧ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت البنان.
- كد دارسي: السنن كتاب الرؤياء باب في رويته الرب تعالى في النوم الرقم:

٢١٤٩ جلد٢ صفحه ١٧٠ مطبوعه قديمي كتب خانه آرام باغ كراچي.

\_:(21)

- التبريزى: مشكوة المصابيح بباب المساجد و مواضع الصلوة، الفصل الشالث صفحه ٢٢ مطبوعه اصح المطابع و كارخانه تجارت كتب بالمقابل آرام باغ كراچى
- الترمذى: الجامع الصحيح ابواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب سورة صفحه الرقم: ٣٢٣٠ صفحه ٩٥٩ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض
- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم المعروف بهه تفسير ابن كثيرالرقم: هم المعروف بهه تفسير ابن كثيرالرقم: ٧٦٧ مطبوعه مكتبه رشيديه سركى رود كوئته.
- احمد بن حنبل: المسند الرقم: ٢٢١٧٠ جلده صفحه ١٧٠ مطبوعه دار الفكر بيروت،
- (47): قرطبى: التذكرة في احوال الموتى وامور الآخرة باب ماجاء في شهادة النبى صلى الله عليه وسلم على أمته صفحه ٢٥٧ مطبوعه المكتبة الحقائيه يشاور
- (27): اشرف على تهانوى: الافاضات اليوميه من الافادات القوميه جلد؟ صفحه ١٤٧ ملفوظ نعبر ٢٥٦ مطبوعه المكتبة الاشرفيه جامعه اشرفيه فيروز پور رود لاهور
- (۳۰) طبری: جامع البیان عن تأویل أی القرآن المعروف به تفسیر طبری جلد ۱ صفحه ۲۷ مطبوعه مکتبه عثمانیه کانسی روڈ کوئٹه
- (20): ابو داؤد: السنن، كتاب الصيام، باب في صوم الاثنين والخميس الرقم: ٢٤٣٦ صفحه ٤٩٤ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- (٤٦): الترمذي: الجامع الصحيح أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه

- وسلم باب ماجاه في صوم يوم الاثنين والخميس الرقم: ٧٤٧ صفحه ٢٤٨ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض
- (24):- الهندى: كنزالعمال الرقم: ٣١٨٠٧ جلد ١ ١صفحه ١٧٠ ، الرقم: ٣١٩٦٨ جلد ١ ١٠ الفصل الثالث في فضائل متفرقة تنبئ عن التحديث بالنعم وفيه ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان.
- (۵۸): الهیثمی: مجمع الزوائد باب اخباره صلی الله علیه وسلم بالمغیبات الرقم: ۱۲۰۲۷ جلد ۸ ص ۳۲۰ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت لبنان
- (29):- ابى نعيم: حلية الاولياء ترجمة الباب: ٣٣٨ حديد بن كريب جلد ٦٠ صفحه ١٠٧٠ مالرقم: ٩٧٩ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان.
- (۸۰):- قسطلانی: المواهب اللدنیه، المقصد الثامن، الفصل الثالث فی أنبائه صلی الله علیه وسلم بالأنباه المغیات جلد۳صفحه ۹۰ مطبوعه دار الكتب العلمیه بیروت ، لبنان.
- (۸۱):- زرقانی: شرح مواهب اللدنیه ،المقصد الثامن الفصل الثالث فی انبائه صلی الله علیه وسلم بالانباء المغیبات جلد ۱٬ صفحه ۱۲۲ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت،لبنان.
- (۸۲):- السيوطى: خصائص الكبرى، ذكر المعجزات فيما اخبر به من الكوائن بعده فوقع كما اخبر جلد ٢ صفحه ١٨٥ مطبوعه المكتبة الحقانية محله جنگى پشاور.
- (۸۳): النبهانى: حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين الباب السابع الفصل الاول فى اخباره بالمغيبات الواقعة قبل الاخبار او بعده الغ صفحه ٣٣٦ مطبوعه قديمى كتب خانه آرام باغ كراچى

\_:(AM)

🌣 - نعيم بن حماد: الفتن ماكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من

التقدم ومن اصحابه في الفتن التي هي كائنة الرقم: ٢ جلد ا صفحه ١١ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت،

- السماعيل حقى: تفسير روح البيان جلدة ص٥١٥ مطبوعه مكتبه رحمانيه اقراء سنترغزني ستريث اردو بازار الاهور-
- (۸۵): التبریزی: مشکوة المصابیح، باب مناقب لعل بیت، الفصل الثالث صفحه هدی در ۱۵۵ مطبوعه اصبح المطابع وکارخانه تجارت کتب بالمقابل آرام باغ کراچی
- (٨٦): قرطبى: التذكرة في احوال الموتى وامور الآخرة، باب ماجا، في بيان مقتل الحسين رضى الله عنه ولارضى عن قاتله صفحه ٤٧٤ ٥٠٤ مطبوعه المكتبة الحقائية بشاور
- (۸۵): الحاكم: المستدرك على الصحيحين كتاب التعبير الرؤيا الرقم: ٨٣٦٨ جلده صفحه ٢١٢مطبوعه دار الفكر بيروت البنان-
- (٨٨): لحمد بن حنبل: المسند الرقم٢٥٥٣: صفحه٢١٨ مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهمامطبوعه بيت الافكار الدولية -
- (۸۹): السيوطى: خصائص الكبرى باب اخباره صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين رضى الله عنه جلد ٢ص ٢١ مطبوعه المكتبة الحقانيه محله جنگى يشاور.
- (۹۰): الشيخ عبدالحق دهلوى:مدارج النبوت قسم چهارم وصل حيات الانبيا، جلد٢صفحه ٥٠٠ مطبوعه النوريه الرضويه پبليشنگ كمپنى لاهور

\_(91)

- ثر۔ التبریزی:مشکورة المصابیح باب البکاء علی المیت الفصل الثالث مطبوعه اصح المطابع وکارخانه تجارت کتب بالمقابل آرام باغ کراچی۔
- المدادية ملاعلى قارى:مرقاة المفاتيح جلد؛ صفحه ١٠٩ مطبوعه مكتبه امداديه ملتان

- (۹۲): ملا على قارى: مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ،كتاب الجنائز جلد ٤ صفحه ١١٥ مطبوعه مكتبه رشيديه سركى رودكونته.
- (9°):- النبهاني: جواهر البحار جلد٢ صفحه ١٥٩ تا ١٥٩ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت البنان.
- (٩٣): اشرفعلى تهانوى: جمال الاولياء صفحه ١٨٨ مطبوعه اشرف المطابع تهانه بهون ضلع مظفر نگر
- (90) رشید احمدگنگوهی: "امداد السلوك" فارسی صفحه ۹ مطبوعه سادهور.
- (۹۲):- عاشق الهي ميرثهي: ارشاد العلوك ترجمه "امداد السلوك" صفحه ۱۷'
  ص۸۶ مطبوعه اداره اسلاميات اناركلي لاهور
- نوت: گنگوبی کی فاری عبارت کااردوتر جمد یو بندی مولوی عاش البی میرشی کابی چش کیا جار ہا ہے تا کہ جمت رہے۔ (انتشبندی)
- (۹۷): السيوطى: الحاوى للفتاوى ص ٦٦٤ مطبوعه مكتبه رشيديه سركى رود كوئته
- (۹۸):۔ فاتح فرق باطلہ حضرت شیرا بلسنت مفتی جمد عنایت اللہ قادری رضوی حامدی رحمۃ اللہ علیہ و کوا اور مولوی ضیاء
  میں تبلیغ دین اور دیوبندی مولویوں (مولوی خالہ محمود، مولوی غلام اللہ خان اور مولوی ضیاء
  القاعی) نے جوابے خطبات سے فضا کو مکدر کیا تھااس کے ازالے کے لئے عوام وخواص
  البسنت کی بحر پورخواہش پر جون کے مہینے میں انگلینڈ (England) تشریف لے گئے۔
  ای دوران مولوی ضیاء القاعی نے ایک جلسمیں یہ چیلنج کیا تھا جس کا مند و ٹرجواب حضرت شیر
  البسنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریمیں ارشاد فر مایا۔ از تششیدی
- (۹۹):۔ (تبرہ) مولوی نیاء القاعی دیوبندی کو پوری زندگی حضرت شیر اہلسنت رحمت الله علیہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کی جراکت نہو کی اور یول مولوی ندکور حضرت شیر اہلسنت رحمت الله علیہ کے مقروض ہوگر آنجہائی ہو گئے۔
  - (١٠٠): الشيخ عبدالحق دهلوى: اخبار الاخيار مع مكتوبات، صفحه ١٥٥،

طباعث اول ۲۰۰۹، مطبوعه النوريه الرضويه پبلشنگ كمپنى لاهور

\_:(101)

- ثناء الله سعد شجاع آبادی دیوبندی: عاشقان رسول صلی الله علیه
  وسلم کے ایمان افروز واقعات، صفحه ۲۵۲–۲۵۷ اشاعت اگست
  ۱۰۲۰۱۰ ناشر عمر پبلی کیشنز یوسف مارکیث غزنی سٹریث 38 اردو
  بازار لاهور۔

\_:(I+r)

جڑے دیوبندی مسلک کے 'مولانا''عبدالرشیدنعمانی نے لکھاہے: ''اکابرعلاء دیوبندجن حضرات علاء کی طرف انتساب میں فخرمحسوں کرتے ہیں ان ہیں شخ اجل عبدالحق محدث دہلوی''۔

(عبدالرشید نعمانی: یزید کی شخصیت اهل سنت کی نظر میں، صفحه ۱۸۱ اشاعت ۲۰۰۱، مطبوعه مجلس نشریات اسلام ناظم آباد مینشن ناظم آباد کراچی)

الله مولوى الحق ملتاني ديوبندى (مدير مابنامه محاس اسلام ") في للهاب-

" شخ محدث کا بلند مقام علم حدیث کی وجہ ہے ۔ عشق رسول سکی اللہ علیہ وسلم نے آئیس المتیازی رنگ دے ویا تھا۔ شخ عبدالحق وہلوی رحمۃ اللہ علیہ کورسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی فات پاک ہے ہے بناہ عشق تھا۔ ویار حبیب سلی اللہ علیہ وسلم (مدینہ) میں جب داخل ہوت تو برہنہ پا ہوجاتے تھے۔ شخ عبدالحق محدث وہلوی کاعشق رسول سلی اللہ علیہ وسلم سنت اور صدیث کی خدمت کی فکل میں بڑا نمایاں ہے۔ چنا نچے شخ نے اسلامی ہندوستان کی پہلی مبسوط سیرت نبوی مندمت کی فکل میں بڑا نمایاں ہے۔ چنا نچے شخ نے اسلامی ہندوستان کی پہلی مبسوط سیرت نبوی مندمت کی فل میں بڑا نمایاں ہے۔ چنا نچ شخ نے اسلامی ہندوستان کی پہلی مبسوط سیرت ویار مجبوب سلی اللہ علیہ وسلم مدینة النبی کی تاریخ ہے۔ شخ عبدالحق محدث وہلوی کے بیروہ ویار مجبوب سلی اللہ علیہ وسلم مدینة النبی کی تاریخ ہے۔ شخ عبدالحق محدث وہلوی کے بیروہ

كارنام بي جورسول الله سلى الله عليه وسلم كعشق وعقيدت كى ناياب مثال ب\_"

(شمع رسلت اور عاشقان رسول صلى الله عليه وسلم كے ايمان افروز واقعات، صفحه ٥٥٠ – ٢٥٦، بار دوم نسمبر ١٠١٠، مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه فواره چوك ملتان)

جئے۔ دیوبندی مسلک کے "منتکلم الاسلام" مولوی الیاس مسن نے" "کیار ہویں صدی ہجری علاء و سلاطین" عنوان کے حت کلھا ہے:

" حمیار مویں صدی اجری میں بھی ہوسفیر کے اندرا شاحت و حفاظت اسلام کے لئے دو طبقے سرگرم تھے! طبقہ اولی:

ان من سے پہلا طبقہ حضرت مجدوالف وانی فی احمد سربندی رحمة الله عليه (ولات ۱۳ شوال ۱۷ مرم ۱۲ مرم ۱۷ مرم ۱۲ مرم ۱۷ مرم ۱۲ مرم ۱۷ مرم ۱۲ مرم ۱۷ مرم ۱۷ مرم ۱۲ مربع الاول ۱۷ مرم ۱۷ مرم ۱۷ مرم ۱۷ مربع الاول ۱۷ مرم ۱۸ مربع الاول ۱۷ مرم ۱۸ مربع ۱۷ مربع ۱۷ مربع ۱۸ مر

جیے الل النہ علاء وصوفیاء کرام کا تھا، جود کوت وٹیلنے کے ذریع مسلمانوں کے ایمان وابھان کے تحفظ کا سامان فراہم کردہے تھے''۔

(فرقه اهلحدیث پاك و هند كا تحقیقی جائزه، صفحه ١٦-١٧، مطبوعه مكتبه اهل السنة والجماعة 87 جنوبی لاهور روڈ سرگودها)

جلا۔ مولوی عبدالرؤف متوری (فاضل جامعداسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی) نے لکھا ہے: محدث عظیم مندالبند علامہ عبدالحق محدث والوی "

(بزم بنوری کی یادرگار تقریرین صفحه ۱۸ مطبوعه مکتبه عمرفاروق شاه فیصل کالونی کراچی)

\_:(101")

- الله دوم، صفحه ۱۳۰ مطبوعه میر محمد کنگوهی: فتاوی رشیدیه حصه دوم، صفحه ۱۳۰ مطبوعه میر محمد کتب خانه آرام باغ کراچی،

(۱۰۴): پاره: ۱۰ سورة البقرة آیت: ۲۶ ترجمه: پراگر ندلا سکواور ہم فرمائ ویت بین که برگز ندلا سکو گے قو ڈرواس آگ ے جس کا اید صن آدی اور پھر بیں تیار ہتی ہے کافروں کے لئے۔ (کنز الایمان)

# تقريبر3:

# صداقتِ مسلكِ اهلستن



### خطبه

الحمدالله نحمده و نستعينه و نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يصلله فلا هادي له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا و مولنا و كريمنا ورؤوفنا و حبيبنا و محبوبنا و حبيب ربسا و محبوب ربسا و غوثنا و غياثنا و مغيثناوغيثناومعيننا وعيوننا ووكيلنا وكفيلنا وشفيعنا وشفاءنا وملجاء ناومأ وثا وقرتنا وقرة عيوننا وقرة ابصارنا وقرة اجسادنا وقرة ارواحنا وقرة قبورنا وقرة قلوبنا وقرةصدورنا ونورنا ونور قبورناو نور قلوبنا ونور صدورناو نوروجودنا ونورابصارناو نورعيونناونوراجسادنا ونورارواحنا ونورديننا ونورايماننا ونور اسلامنا ونورحشرناونورنشرناونورعرش ربنا و نور كرسى ربنا ونور ربنا و نورقلم ربناونور سموات ربنا ونورارض ربناونور جنات ربنا ونورذات ربنا محمدا عبده ورسوله، يارسول الله انت نور ذات ربنا ، انت مَالكُ مُلكِ ربنا باذن ربنا سيدنا و مولانا محمد صلى الله عليه و آله وصحبه و بارَكَ وسلم . امابعد!

فاعو ذبالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

وْمَنْ يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداى وَيَتَّبِعُ غَيْرٌ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ

#### نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ ثُ مَصِيرًا٥

میرے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک چوم کراگر بندہ آ تکھوں ہے لگائے تو اس کے دوسوسال کے گناہ بھی معاف ہوجاتے ہیں۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہاحوالہ دیتا ہوں۔میری عادت ہی نہیں کہ:

> بغیرخوالہ کے بات کروں۔ شیخے اور نوٹ کر لیجئے۔ حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ کی شان:

امام سیوطی رحمة الله علیه کو بیداری میں ستر سے زائد مرتبه زیارت رسول سلی الله علیه وسلم ہوئی۔امام جلال الدین سیوطی ۔سب کبورحمة الله علیه یتا ہے امام سیوطی کتنی بردی شان والامحدث ہے؟

امام شعرانی رحمة الله عليه اپني كماب "اليواليت والجوابر" مين فرمات بين:

کتاب اس وقت میرے پاس نہیں ہے کیکن الحمد للدعبارت مجھے یاد ہے اگر ایک حرف بھی آ گے پیچھے ہوا تو میں ذمہ دار ہوں:

وقد اخبرنى الشيخ الصالح عطية الابناسى و الشيخ الصالح قاسم المغربى المقيم في تربة الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه والقاضى زكريا الشافعي انهم سمعوا

"اور مجھے شیخ عطیہ الا بنای اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر (کے پاس) میں میں اللہ علیہ کی قبر (کے پاس) میں شیخ صالح قاسم المغربی اور قاضی زکر یا الشافعی نے بیان کیا ہے "کہ

الشيخ جلال الدين السيوطى رحمة الله عليه يقول:

"انبول في الشيخ امام جلال الدين السيوطى رحمة الله عليه كوفر مات بوع سنائ كد: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بضعا و سبعين

سرة

"میں نے بیداری میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھاوپر ستر بارزیارت کی ہے"۔ وقبلت له فی موة منها: هل انامن اهل الجنة يارسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: نعم

"ان میں سے ایک دفعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی:
یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیا میں اہل جنت میں سے ہوں سیعنی میں جنتی ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں یعنی تہ جنتی ہے "۔

فقلت: من غير عذاب يسبق ففال: لك ذلك (١)

"ملی الله علیه وسلم نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیه وسلم کوئی عذاب دیئے بغیر-آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تیرے لئے یہی ہے مطلب کیا ہے کہ تو بغیر حساب بغیر عذاب دیئے جنت میں جائے گا"۔

پنة چلاہے كمام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه كا كيامقام ہے: انگو مخصے چومنے كى فضيلت برايك روايت سے فيس استدلال:

نى پاكسل الله عليه وسلم كى بارگاه اقدس ميں سنوايس شان كا ما لك محدث كستائي "ان كا ما لك محدث كستائي "الخسائض الكبرى" وجلد بہلى امام سيوطى لكھتے ہيں:

عن وهب قال: كان في يني اسرائيل رجل عصى الله مائتي سنة ثم مات فاخذو ، فالقوه على مزبلة

"حضرت وہب سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دو سوسال تک خداکی نافرمانی کی بینی دوسوسال تک گناہ کرتا رہا۔ پھر جب وہ مرکبیا تو لوگوں نے اسے پکڑ کر ڈوڑی (گندگی کے ڈھیر) پر پھینک دیا"۔

فاوحی الله الی موسیٰ ان اخرج فصل علیه
"الله تعالیٰ نے وحی کر کے موئ علیه السلام کو تھم دیا کہ جلدی جا واس مخض کو
روڑی سے اٹھا کراس کی نماز جنازہ اوا کرؤ'۔

قال يارب: بنو اسرائيل شهدوا انه عصاك مائتي سنة فاوحى الله اليه: هكذا كان الاانه كان كلما نشرالتوراة

" حضرت موی علیہ الصلوٰ قا والسلام نے عرض کیا: اے رب تعالیٰ بنی اسرائیل والے کہتے ہیں کہ اس نے دوسوسال تک تیری نافر مانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھروحی فرمائی اور فرمایا: اے موی او اتعی وہ مخص ایسا ہی تھا لیکن جب وہ تو رات کو پڑھنے کے لئے کھولتا"۔

ونظر الى اسم محمد صلى الله عليه وسلم قبله ووضعه على عينيه وصلى عليه

"ادراس کی جب اسم گرامی" محمد" صلی الله علیه دسلم پرنظر پرشی تووه اسے چومتا اور اسے اٹھا کراپنی آئے تھوں پر لگا تا اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر درووشریف پر دھتا تھا"۔

فشكوت له ذلك و غفرت ذنوبه وزوجته سبعين حوراء (٢) (ترجمه) "توش في اس كاس عمل يركه جب بحى وه تورات ير هتا اوراس ک نظرنی کریم صلی الله علیه وسلم کے اسم گرامی محمصلی الله علیه وسلم پر پردتی تو وه آپ سلی
الله علیه وسلم کے اسم مقدس کو چومتا اور آئھوں پر لگا کر درود شریف پردھتا اس عمل کی وجہ
سے بیس نے اس کے سب گنا ہوں کو معاف کر دیا ہے اور ستر حوروں سے اس کا نکاح بھی
کردیا ہے ''۔

نام اقدى كوچوم كرآ تكھوں پرر كھنے سے عيسائى بخشا گيا۔مسلمان پرانعامات كاندازه كون لگاسكتاہے۔

اب پتا چلاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چوم کرآ تھوں سے لگانا اور درود وشریف پڑھنا ہے کہ دوسو سال کا نافر مان اور گناہ گار گناہ وردہ فقا بھی عیسائی تو اگر کوئی مسلمان بھی سال کا نافر مان اور گناہ گار بخش دیا جا تا ہے۔ اور دہ تھا بھی عیسائی تو اگر کوئی مسلمان بھی ہواور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چوم کرآ تھوں سے لگائے تو اس پر ہواور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چوم کرآ تھوں سے لگائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جو بارش ہوگی اس کا کون اندازہ لگاسکتا ہے۔ فیروں کے گھر سے گواہی:

ای روایت کا پنجابی میں ترجمہ و مطلب وہابیوں کے مشہور و معروف مولوی عبدالتار نے یول کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کرلو' اکرام محری' ص ۴۸ میں میں حب نبی واتیں نول تھوڑا ذکر سناوال جویں کتابول معلم ہو یا پیش حضور لیاوال جویں کتابول معلم ہو یا پیش حضور لیاوال حکم رسالت جدموی نول امر کہتا رب سائیں بخش کیتی نورات مبارک نبی پیارے تائیں بخش کیتی نورات مبارک نبی پیارے تائیں کا ک فاسق اوس زمانے عمل خراب کمادے

غفلت عمر سی سو برسال راوی ذکر لباوے لوگ پیارتوں ٹورن اس دا موجب عمل خطایاں ربن بيزار بميشه اس تفيس ويكفن حدير مامال آخر فوت ہویا جد اس دی ختم حیاتی ہوئی نال محبت وقت نزعدے کول نہ آئیا کوئی ترے دن رہ گیا مردہ اس دا حال خراب نمانا حضرت موی تول سرکارول آیا علم ربانا بہت ہوئی ہن وفن کرابوسا ڈے دوست تا تیں ہو چران پیمبر رب وا بولے حمد شاکس میت اویر عاضر ہویا کیتی جلد تیاری دفن کفن کروچہ سرکارے اوبوں عرض گزاری كوي تبادا دوست بنيال ايها درجه يائيا جس بارون ايه دوست سادا آب تسال فرمايا ام ہویا جدار تاالے اسال قرات اتاری من کرصفت حبیب میریدی اس تول ملی بیاری نام محد س كر اوبول بهت خوشي وجه آيا اسال محیال ولیال اعد ناتوال درج کرایا بخش وتا اسال راضی موکر رجت شاه ابرارال سر حورال خدمت اندابخيال خدمت كارال (٣)

خالد محود نے کہا انگوشے چوم کرآ تھوں پر رکھنا کس کی سنت ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ بدعت ہے جرام ہے۔ انگوشے چوم کرآ تھوں پر رکھنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنظیف اول افضل بعد الانبیاء بالتحقیق کی سنت ہے۔
نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چوم کرآ تھوں پر لگانے والے کو شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی خواہ وہ گنا ہگارہی ہو:

حضرت امام سيوطى رحمة الله عليه بى اپنى ايك دوسرى كتاب "انيس الجليس" بى لكھتے بيں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح يداه على اسمى محمد ثم قبل يده بشفتيه ثم مسحه عنى عينيه\_

" حضور سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے میرانام محمر سن کراپنے ہاتھوں کو چو مااور آ تھوں سے نگایاوہ اپنے رب کواس طرح دیکھے گاجیسے نیک لوگ دیکھیں گئے "۔ وینال مشفاعتی و لو کان عاصیا (۳)

''اورمیری شفاعت اس کونصیب ہوگی اگر چہوہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو''۔

الكو من ع حرثوت اورفضيات يرحديث شريف:

علامه المعيل حقى رحمة الله علية مات بين:

در محیط آورده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بمسجد در آمد و نزدیث ستون بنشت و صدیق رضی الله عنه در برابر آنحضرت نشته بود "محیط میں ہے حضور نی کریم سلی الله علیه وسلم مجد میں جلوه قرما ہو ہے اور مجد کے تون سے نیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نمی کریم صلی

الله عليه وسلم كرسامن بيشے ہوئے تھے"۔

بلال رضى الله عنه برخاست و باذان اشتعال فرمود چون گفت اشهدان محمد رسول الله ابوبكر رضى الله عنه هردو ناخن ابها مين خود رابر هر دو چشم خود تهاده گفت قرة عيني بك يارسول الله

" دعفرت بلال رضى الله عندا في اوراذان ديناشروع كى جب حفرت بلال رضى الله عند في بال محمد رسول الله تو حفرت سيدنا ابو بمرصد بن رضى الله عند في بالشهدان محمد رسول الله تو حضرت سيدنا ابو بمرصد بن رضى الله عندف البين دونوں الكو فيوں كے ناخن چوم كرا بى دونوں آ تكھوں پرلگائے اور پڑھا قوة عينى بك ياد سول الله (يعنى يارسول الله سلى الله عليه وسلم ! آ بكانام سناس كر الكو فيوں كے ناخن چوم كرا بى آ تكھوں پرلگائے ابو بمركى آ تكھيں شعندى ہوگى ہيں ) "

چوں بلال رضی الله عنه فارغ شد حضرت رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیه وسلم فرموده که یاابابکر هرکه بکندایں چنیں که تو کردی خدالے بیا مرزد گناهان جدید او ر اقدیم اگر بعد بوده باشد اگربخطا(۵)

جب حضرت بلال رضی الله عنداذان سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اے ابوبکر! میرانام من کر جوکوئی بھی تنہاری طرح کرے گا (بعنی جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانام اقدی آئے گامن کرانگوٹھے چوم کراپنی آ تھوں پرلگا کر کیے گا

قرة عینی بك يارسول الله اس كا كلي بچيك سب كناه الله تعالى معاف كرد عاد اگر چدوه كناه جان

-Un & Say

# حضور صلى الله عليه وسلم كااسم كرامي من كراتكوش چومنے والے لئے شفاعت حلال ہوگئی:

حضرت امام بخاوى رحمة الشعلية القاصد الحية "من كاعة بن ك.

مسح العينين أنملتى السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمدًا عبدة و المول الله مع قوله: أشهد أن محمدًا عبدة و رسول أن محمد عند وسلم رسول وضيت بالله رباً و بالاسلام ديناً و بمحمد صلى الله عليه وسلم نساً.

مؤذن سے اشھدان محمدا رسول اللہ س کر شہادت کی الگیوں کے اور سے باطن سے چوم کرآ کھوں براور بددعار دھنا

اشهدان محمداً عبده ورمسوله رضيت بالله وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا

ذكرہ الديلمى فى الفو دوس من حديث ابى بكر الصديق "اس روايت كوامام ديلمى نے"الفردوس" ميں حديث حضرت ابو بكر صديق رضى الله عندے روايت كياہے"۔

أنه لماسمع قول الموذن (أشهدأن محمداً رسول الله) قال هدا و قبل باطن الأنملتين ومسح عينيه فقال صلى الله عليه وسلم من فعل مثل مافعل خليلي فقد حلّت عليه شفاعتي(١)

(ترجمه)" بب حضرت الويكرصدين رضى الله عند في مؤذن كواشهدان

محمدا دسول الله کہتے ہوئے ساتو ید عاپڑھی اور دونوں شہادت کی الگیوں کے
پوروں کو جانب زیریں سے چوم کرآ تھوں پرلگائے اس پرحضور سلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: جوابیا کر ہے جیہا کہ میرے بیارے (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) نے کیا
اس پرمیری شفاعت طلال ہوگئ"۔

یہ تو سن الیا الگلینڈ والو اہم نے کے کہاں لکھا ہے اور کس کی سنت ہے۔ اب سنو جس عمل کو اس ملاں نے حرام اور بدعت کہا ہے اس کے متعلق آئمہ محدثین آئمہ مفسرین آئمہ فقہانے کیا لکھا ہے۔ ویوبندیوسنوا ورڈوب مرو۔

آئمہ محدثین کی رائے اس مسئلہ میں کیا ہے۔ پہلے صرف ایک محدث کا قول بیان کرتا ہوں۔ پھر آئمہ مفسرین میں سے ایک کا قول اور پھر آئمہ فقہاء کی آ راءاس مسئلہ میں بیان کروں گا۔

انگو ملے چومنا حضرت ابو بمرصد بن کی سنت سے ثابت ہے اس لیے مل کے لیے کافی ہے حضرت مل علی قاری کامؤنف:

عظيم محدث امام ملاعلى قارى دحمة الشعليد لكهي إن

"واذا ثبت رفعه على الصديق فيكفى العمل به لقوله عليه

الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين"-(2)

"اور جب حضرت سيد نا ابو بكرصد يق رضى الله عند ا ايك عمل ثابت موكيا تو عمل كميلية كافى ب كيونكه نبى كريم رؤف الرحيم سلى الله عليه وسلم كافر مان عالى شان ب كه: مين تم يرايني اورابيخ خلفا وراشدين كى سنت كولا زم كرتا مول" -

امام ملاعلى قارى رحمة الشعليه الكوشي جوسف كوسنت سيدنا صديق اكبررضى الله

عنہ کہدرہے ہیں لیکن مید مولوی غالد محمود کہتا ہے کہ حرام ہے بدعت ہے۔اب بتا وَاس چودھویں صدی کے ملال کی بات درست ہے یا اس محدث عظیم امام ملاعلی قاری (رحمة الله علیہ) کی بات درست جن کوان کے اپنے مولویوں نے بھی امام محدث وغیر ہما مانا مواہے(۸)

ای طرح عظیم مضرعلامداساعیل حقی فرماتے ہیں کہ:

يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة الثانية صلى الله عليك يارسول الله وعند سماع الثانية قرة عينى بك يارسول الله ثم يقال: اللهم متعنى بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابها مين على العينين(٩)

" پہلی شہادت سننے کے وقت پرصلی اللہ علیك یارسول اللہ اوردوسری شہادت کے وقت پرصلی اللہ علیك یارسول اللہ اوردوسری شہادت کے وقت قدرة عیسنی بلك یارسول اللہ كہنامستحب برانگو شح چوم كر اپنى آئموں پرر کھاور: اللہم متعنی بالسمع والبصر کے"۔

ونت کی قلت کی وجہ سے صرف ایک قول پراکٹفا کرتا ہوں۔ ثابت ہوا کہ علامہ اساعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کے نز ویک بھی انگو تھے چوم کرآ تھوں پر رکھنا حرام یا بدعت نہیں بلکہ مستحب عمل ہے۔

ای طرح فقہاء کی بھی اس مسئلہ میں بہی رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی سن کرانگو تھے چومنے والے کو حضور جنت ہیں لے جائیں گے:

حضرت امام ابن عابدين شاى رحمة الشعلية رماتين:

يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة صلى الله عليه عليك يارسول الله وعندالثانية منها قرت عينى بك يارسول الله ثم يقول اللهم متعنى بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابهامين على العينين فانه عليه السلام يكون قائد اله الى الجنة (١٠)

(ترجمه)" متحب بيدي كريبلى باراشهدان محمدا رسول الله سنة

وتت

توحضور سلی الله علیه وسلم اس کوا ہے چھے چھے جنت میں لے جائیں گئے'۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر انگو تھے چو منے والاحضور کے ساتھ جنت میں جائے گاحضرت امام طحطاوی رحمة اللہ علیہ کامؤقف:

تعور على المتعلق على المنافق على عبارت المام طحطاوى رحمة الله عليه في " ما شيط طحطاوى على الله عليه في " ما شيط طحطاوى على المراقى الفلاح" من مجمى تقل كى برجس مين بحى " الله يستحب " كالفاظ مين (١١)

اتی بحث سے ثابت ہوا کہ انگوٹھے چو منے کاعمل مستحب ہے نہ کہ حرام و بدعت۔ بیحرام دبدعت کا تول چودھویں صدی کے پیداشدہ ندہب کا ہے۔

#### مولوی خالدمحمودے ایک مطالبہ:

پرانے بزرگوں کا قول مستحب اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت میں سے ہے۔ ہماراعقیدہ وعمل وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تھا جو امام سیوطی امام ملاعلی قاری امام اساعیل حقی امام سخاوی امام دیلی امام ابن عابدین شامی اور امام طحطاوی کا ہے۔ بتا خالد محمود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حرام اور بدعت عمل کو مستحب حوالے میں وے چکا سب بدعتی اور حرام کا م کرتے رہے اور حرام اور بدعت عمل کو مستحب عمل کہتے دہے۔ یہ تھے پر میراقرض ہے اس کا جواب دے اگر تیری رگوں میں حلال کا خون ہو وہ اس طرح اکا برین امت پر محوال نہیں کرتا۔

## ایک عاشق مجازی کاواقعہاور مخالفین کے لئے لحد قکریہ:

واقعدآ پ سنتے رہے ہیں مجنوں لیل کا مجنوں نے لیل کی گلے ہے آنے والے کتے کے ہیر چوائے؟

کتے کے ہیر چوے کس چیز نے مجنوں سے لیل کی گلے ہے آنیوا لے کتے کے ہیر چوائے؟

وہ تھی لیل کی مجنت مجنوں کی لیل سے محبت مجازی ہے۔ مجنوں کا لیل سے عشق عشق مجازی ہے مجنوں کے عشق مجازی کا میرحال ہے کہ جو کتا اس کے مجبوب کی گلی سے گزر میں آیا ہے مجنوں عشق مجازی سے مجبور موکراس کے قدم چوم رہا ہے۔ یا در کھ لوا لگلینڈ والو! ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجارے مجبوب مجازی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجارے مجبوب مجازی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجارے مجبوب مجازی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجارے مجبوب مجازی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاری مجبوب جو کتا گزر آئے اس کے قدم چو ہے اور کو ایک معشوق و محبوب کے نہیں اس کی گلی سے جو کتا گزر آئے اس کے قدم چو ہے اور اسے کوئی عیب نظر شد آئے بلکہ وہ افخر محبول کرے لیکن آج کا کا جھلی عاشق جب کوئی حقیقی اسے کوئی عیب نظر شد آئے بلکہ وہ افخر محبول کرے لیکن آئے کا کا جھلی عاشق جب کوئی حقیقی اسے کوئی عیب نظر شد آئے بلکہ وہ افخر محبول کرے لیکن آئے کا کاچھلی عاشق جب کوئی حقیقی اسے کوئی عیب نظر شد آئے بلکہ وہ افخر محبول کرے لیکن آئے کا کاچھلی عاشق جب کوئی حقیق

عاشق رسول صلى الله عليه وسلم المين محبوب حقيقى كى كلى سے گزر كے آندوالے كئے كے قد وركنارخود نبى كريم صلى الله عليه وسلم جواس مے مجبوب حقيقى بيں كے نام اقدس كوچوم كرا پي آئھوں پر لگائے تو انگر بيز كا جاكراورگا ندهى كا چيله پھر بھى نتو كى بدعت وحرام لگائے تو وہ ايمان اور محبت رسول صلى الله عليه وسلم سے محروم نبيس تو اور كيا ہے؟ حضرت ملا جامى رحمة الله عليه وسلم سے محروم نبيس تو اور كيا ہے؟

علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعریش فرماتے ہیں: سگ راکساش جسامسی نسام بسودے کسہ آمید بسرز بسانت گاھے گاھے (۱۲) یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتے کا نام جامی رکھ دو۔

یہ کون کہدرہاہے؟ (علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ) یہ کہتے ہوں کے جامی یہ تو نے کیا کیا ہے۔
نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کا کتا اپنے آپ کو کہہ دیا تو تو اشرف المخلوقات ہے۔
اولیا واللہ اللہ اپنی ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کے کتے ہے نسبت دینا بھی اپنے
لئے اعز از سجھتے ہیں۔ یہ بارگاہ بڑی اعلیٰ بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ کا ادب اگر سیکھنا ہے تو
اولیا واللہ کی تعلیمات سے سیکھو۔ ان ملوانوں اور جا ہلوں اور ہے ادبوں کے پاس کیار کھا
ہے۔ جن کوخود بارگاہ رسمالت کے واب کا علم نہیں وہ تہمیں کیا بتا کیں گے۔

آج میں اپنی گفتگواس موضوع پر کروں گا کہ جمارا نبی پاک کو ماننا کیسا ہے اور ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیسا ہے۔ جمارے ماننے میں اور ان کے ماننے میں کیا فرق ہے۔

الله تعالى قرما تاب:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا٥ (١٣)

(ترجمہ)"اور جورسول کا خلاف کرے بعد اسکے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اے دوز خ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بڑی جگہ پلٹنے کی "۔ (کنزالا بمان)

وَمَنْ يُشَافِقِ الرَّسُولَ

(ترجمه) "اور جو محض ني كريم صلى الله عليه وسلم كى مخالفت كرك"-

عرض كيايا الله كب مخالفت كرے؟ الله تعالى ارشاد قرما تا ہے:

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداى

(ترجمه)"بعداس ككرتن داستاس ركل چكا"

عرض كيا: مولاكريم بس قرمايا جبيس اجھى اور يھى ہے قرمايا:

وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ

(ترجمه) "اورسلمانون كاراه عجداراه طي

یعنی جوطریقة مسلمانوں کا چودہ سوسال سے چلا آ رہا ہے جدی پشتی نسل درنسل

جوسلمانوں كاطريقة أرباباس كى مخالفت كرے۔

كتنى خالفتين كرے؟ دو

كون كون ى؟ پېلىغىرىر ئى پاكسلى الله عليدوسلم كى اور دوسر يىنبرىر

مسلمانوں کےطریقنہ کی میں

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى

(ترجمہ)''جم اے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے بینی اس کواپنی بارگاہ ہے روکردیں گے''۔آ گے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: وَ نُصْلِلهِ جَهَنَّمَ (ترجمہ)''اورا ہے دوز خ میں داخل کریں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے''۔ وَسَاءَ تُ مَصِیْرًا ٥

(سرجمه)" اوركيابى برى جگه بلننے كى جہنم جو برى جگه بهننے كى" يكس كا شحكانه ہے كس كا؟ جومخالفت كرے الله تعالى كے رسول صلى الله عليه وسلم كى اور مسلمانوں كے طريقة كى۔

اگرمیرابیاصول بادر کھو کے جو میں نے قرآن مجید کی آیت ہے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا توان شاءاللہ قبر تک کام آئے گا۔

اہلسنّت کے بزرگوں نے کافروں کومسلمان بنایا جب کہ مخالفین کے اکابر نے مسلمانوں کو کافرقر اردیدیا:

سب کلمہ پڑھیں (آلا اِللہ اُستہ مُستہ مُدا رَّسُولُ اللهِ) میں سب کلمہ پڑھیں (آلا اِللہ اُستہ اللہ اُستہ مُستہ مُدا رَسُولُ اللهِ) میں سب کلمہ پڑھیں بیٹے ہوکوئی دیوبندی بیٹا ہے کوئی وہابی بیٹا ہے کوئی مودودی بیٹے ہوٹ اور پی بیٹے ہوٹ او پاکستان 1947ء کو بنا ہے لیکن اسلام کو بیٹے میں اسلام کا جمند اسلانوں بندوستان میں آئے ساڑھے گیارہ سوسال گزر کے بیں۔ ہندوستان کو جن مسلمانوں نے جن شہنشا ہوں نے جن اولیاء اللہ نے فتح کیا اور اسلام کا جمنڈ ابلند کیا اور حضور نبی کے جن شہنشا ہوں نے جن اولیاء اللہ نے فتح کیا اور اسلام کا جمنڈ ابلند کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقد س اور مقام اقد س کا پرچار کیا وہ سب کے سب می العقیدہ ہتے۔ کوئی نجدی وہائی دیوبندی مودودی اور تبلیغی نہ تقا۔ یہ براچینج ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے ہندوستان کو اسلام کا قلعہ بنایا وہ لوگ

معزت داتا صاحب من بخش علی جوری رحمة الله علیه بین بناؤانهون نے ہندوستان کا الله بنایا ہے کہ بین؟

(بنایاہے)انہوں نے جس ست نگاہ کی کفروشرک میں ڈوبوں کو پارلگایاہے گنہیں؟لگایاہے۔

حضرت سلطان البند حضرت خواجه اجمیری رحمة الله علیه فی سینکروں بلکه براروں کا فروں مشرکوں اور بے ایمانوں کو مسلمان کیا ہے۔ ہمارے اکابر ہمارے بزگ ہمارے برگ ہمارے ہماری بلکہ کروڑوں ہے بھی زیادہ لوگوں کوشرک و کفر کی عمیق وادیوں ہے بہوں فیال کرراہ حق پر لگایا ہے اور مسلمان بنایا ہے (۱۲) اور دوسری طرف وہا بیوں (۱۵)، دیوبئدیوں (۱۲) اور مودوولیوں (۱۵) کے مسلمہ امام محمد بن عبدالوہا ب بجدی اور اساعیل دیا والے نے ساری عمر جن کو ہمارے اکابر نے ہمارے بزرگوں نے مسلمان کرتے دیا والی ان کی اماموں نے ان کو کا فراور شرک بناتے گزاردی۔

مربی عبدالوہا ہے بجدی تمام مسلمانان اہلسقت کو کا فروشرک اور واجب القتل کی بہتا تھا:

"محمد بن عبدالوہاب کاعقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم دنمام مسلمانان دیار مشرک و گافر ہیں اور ان سے قبل وقتال کرناان کے اموال کوان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ

واجب ہے"۔(١٨)

سنا ہے انگلینڈوالو! ان کے بڑے کاعقیدہ ان کے امام کانظریہ کے مسلمان جملہ کوجن کو جمارے برزرگوں نے مسلمان کیاان کے عقیدے کے مطابق سب مسلمان جملہ اہل عالم مشرک اور کافرنیس ۔ یہاں تک بی نہیں رہا بلکہ آ گے کہا کہ ان کوئل کرناان کے اموال لوٹنا حلال ہیں جائز ہیں واجب ہیں ۔ پہتہ چلا ہے ان کے نظریوں کا ۔ یہ ہے ان کے اکابر کی دین کی خدمت ان کے ملوانوں نے یہاسلام کی خدمت ہے کہ سب کو کا فرو مشرک بی نہیں بنایا بلکہ واجب الفتل قرار دیا ہے۔

مولوی اساعیل دہلوی کے نزدیک اس وقت دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تقویة

#### الايمان ميثوت:

اب اساعیل والی والے کی سنوجس کو بیشہید مجاہد اور پتانہیں کیا کچھ کہتے

ہیں۔وہ کیا لکھتا ہے حوالہ نوٹ کرلو۔ کتاب کا نام'' تقویۃ الایمان' اگر جوحوالے میں
وے دہا ہوں ان کی کتابوں میں نہ ہوں۔ میں آپ کا بھی مجرم اور اللہ تعالیٰ کا بھی سنو۔
سنو! اساعیل والی والے نے تقویۃ الایمان کے صفحہ ۵ پر ایک صدیث مقلوۃ
شریف سے نقل کی ہے اور اس کے ترجمہ میں لکھا ہے: '' پھر بھیجے گا اللہ ایک با وَ انچی سو
جان لے گی جس کے دل میں ہوگا ایک رائی کے وائے بھر ایمان سورہ جا کیں گو وہ ہی لوگ
کہ جن میں پچھ بھلائی نہیں سو پھر جا کیں گے اپنے باپ وادوں کے دین پڑ'۔ اس کے
فائدہ میں اساعیل والی والالکھتا ہے کہ: '' سو پیٹی بر کے قربانے کے موافق ہوا (۱۹) یعنی وہ
با دُوہ ہوا چل گئی ہے اور ایک بندہ بھی روئے زمین پر ایمان وار نہیں رہا سب ہے ایمان
ہو چکے ہیں فریب کاری ہے کہ حدیث میں تھا کہ خود ہی لکھا بھی ہے لکے گا وجال سو

بھیج گا۔ تیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کوسووہ ڈھونڈے گا اس کو پھر تباہ کر دیگا اس کو پھر بھیجے گا باؤٹھنڈی شام کی طرف سے نہ باتی رہے گا کوئی کہ اس کے دل میں ذرہ بھرائیان ہو۔ مگر کہ مارڈا لے گی دیکھا کیا فریب کیا سرکار نے فرمایا دجال کے بعد آئے گی اس نے چلا کرسب کو بے ایمان کر دیا۔ (۴۰)

خالد محمود سے ضیاء القائی سے پوچھوکہ بیداسلام کی خدمت کی ہے تہار سے بروں نے کرداراور کارنا ہے۔ بروں نے ؟ سنا ہے تم نے بیر بیں ان کے بروں کے کرداراور کارنا ہے۔ مخالفین کا صد سالہ جشن میں اندراگا ندھی کوئٹے پر جیٹھا کراس کی تعظیم کرنا:

دیوبندیوں نے صدر سالہ جشن دیوبندیں اندراگاندھی کو بلایا (۲۱) اوراس کو اپنے سروں پراٹھایا کیابیا سلام کی خدمت کی ہے۔ بیس پوچتنا ہوں اگر کوئی دیوبندی بیشاہے میرک ہے خدمت اسلام کی۔

فاسق كى تعظيم سے الله غضب فرماتا ہے اور عرش ال جاتا ہے:

ني كريم رؤف الرجيم صلى الله عليه وسلم في فرمايا ي:

اذمدح الفاسق

جب فاس ک تعریف کی جاتی ہے۔

غضب الوَّبُّ رب تعالى غضب فرما تا ہے۔

عرض كيا: بإرسول الله صلى الله عليه وسلم ! جب الله تعالى غضب قرما تا إلى حيا

ہوتا ہے۔قرمایا:

وَاهْنَةً لِلْأَلِكَ الْعَوشُ اور (اس غضب سے )عرش البی بل جاتا ہے۔ (۴۲) جب فاسق کی تعظیم کرنے ہے اس کی تعریف کرنے ہے اللہ تعالی غضب فرما تا ہے اور اس کے غضب سے اس کا عرش بھی بال جا تا ہے تو کا فرہ اور مشرکہ اندرا کا ندھی کو اپنے شیجوں پر بٹھانے اور اس کی تعظیم کی کا فرہ اور مشرکہ کو او پر بٹھا یا اور بڑے بڑے چوغوں والے ملال اس کے قدموں میں بیٹھے یہ کہاں کا اسلام ہے۔ اللہ کے ولیوں کی تعظیم تو شرک ہواور اندرا گاندھی کا فرہ اور مشرکہ کو ولیوں کی تعظیم تو شرک ہواور اندرا گاندھی کا فرہ اور مشرکہ کو اپنے شیجوں پر بٹھا نا کیا یہ تو حید ہے یہا سلام ہے۔

مشرکہ کو شیجے پر بٹھا نا کیا یہ تو حید ہے یہا سلام ہے۔

مشرکہ کو شیجے پر بٹھا نا کیا یہ تو حید ہے یہا سلام ہے۔

غور کرو جب بی کریم صلی الله علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فاسق کی تعظیم و تعریف کرنا انتابرا جرم ہوکہ الله تعالی اس سے غضب فرمائے اور اس غضب سے اس کا عرش بل جائے اور کا فرہ مشرکہ کی تعظیم کرنا اور او پر بٹھا نا اور بڑے برٹرے خود ساختہ اور دیو بندی مسلک کے مفسرین اور محد ثین اور مفکرین اور مصنفین کو اس کے قدموں بیس بٹھا نا جو تمہارے نز دیک اسلام کے فعیکیدار بیں ان اسلام کے فعیکیداروں کو اندرا گاندھی کے قدموں بیس بٹھا نا جو تمہارے نز دیک اسلام کے فعیکیدار بیں ان اسلام کے فعیکیداروں کو اندرا گاندھی کے قدموں بیس بٹھا نا ایمان سے بتاؤجس کے دل بیں ایمان ہواس کو بیمل قابل قبول ہے؟ (ہرگر نہیں)

ٹایت ہواان ملواتوں میں ایمان کی رتی موجود نہیں ہے۔

ہم کھڑے ہوکرنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰۃ وسلام پرخیس ہو کہتے ہیں حرام ہے بدعت ہے شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم شرک ہے سن لوجس فرقہ میں حضور نبی کرئے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم شرک ہووہ فرقہ بھی بھی اسلام کا فرقہ نبیس ہو سکتا ہے۔ وہ فرقہ تو حیدوالانہیں ہوسکتا۔ وہ فرقہ اللہ والا

نبيل موسكتا

## بزرگان دین کے وہی عقا کد ہیں جواہلت کے ہیں:

جب آج ہے گیارہ سوسال قبل اسلام ہندوستان میں آیاوہ جواسلام لائے وہ كون سا اسلام تفاوه جوطر يقتدلائے وہ كون ساطر يقة تفا۔ داتا صاحب خواجہ صاحب جنہوں نے کا فروں اور مشرکوں کو کلمہ پڑھایا۔ان کواسلام میں لائے ان کے کیا عقائد تص كياان كاعقيده نقا كه جوبيه كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم بعطائ اللي علم غيب جانة ہیں۔وہ مشرک ہے جو پیہ کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں وہ کا فرہے جو پیہ کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باؤن البی مختار کل ہیں وہ مشرک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كويارسول الله يانى الله كهدكر خطاب كرے نداكرے وہ شرك ب جو كے كه نبي كريم صلی الله علیہ وسلم الله تعالی کی عطاء ہے مشکل کشائی فرماتے ہیں وہ مشرک و کا فرے۔جو رعقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینے اوپر درودشریف پڑھنے والے کا درود شریف خود سنتے ہیں وہ کا فرہے جومیلا دیاک کرے وہ بدعتی ہے جو بزرگوں کی نذرو نیاز كرے وہ مشرك ہے۔ اسم محمصلى الله عليه وسلم من كرانگو تھے چوم كرآ تھوں پر لگائے وہ بدئتی ہے۔ میں بھرے مجمع میں کہدرہا ہوں کوئی ویو بندی ملاں وہا بی ملاں ثابت نہیں کر -825

# كافر بهى يارسول اللهنبيس كهتا:

ان دیو بندیوں سے پوچھویارسول الله صلی الله علیہ وسلم! کہنا جائز ہے۔ کہیں گئیسیں شرک ہے کفر ہے۔ سنوانگلینڈوالو! کوئی مشرک کوئی کا فریارسول الله صلی الله علیہ وسلم کہنا ہی نہیں ہے۔ میرا پوری و یوبندیت کو پوری و ہابیت کوچیلنج ہے ثابت کریں کیا

پوری زندگی بھی ابوجہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ۔ مرتے مرجا نبیں گےلیکن ایک ابولہب نے پوری زندگی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ مرتے مرجا نبیں گےلیکن ایک حوالہ بھی نہیں و کھا سکیں گے ۔ لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اس کواپنے دلوں پرٹھش کر لوکہ پہلی بات تو بیہ ہے کہ کوئی کا فرکوئی مشرک یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہی نہیں اور اگروہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیچے دل سے کہدد ہے تو وہ کا فرر بہنا ہی نہیں وہ مشرک رہنا ہی نہیں۔

ان دیو بندیوں سے پوچھونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں؟ کہیں شہیں شرک ہے کفرہے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو حاضر و ناظر ماننا جائز ہے؟ کہیں گے نہیں شرک

--

نی کریم صلی الله علیہ وسلم مشکل کشا ہیں؟ نہیں ریے ہوسکتا ہے۔غوث پاک کی گیار ہویں؟ نہیں جی وہ بھی بدعت ہے۔

مخالفین کے والدین زیادہ سے زیادہ ساتویں نسل کے بعدی ہیں:

کوئی بھی وہائی کھڑا کر کے پوچھلوکسی دیو بندی کو پوچھلووہ دوسری یا تیسری پشت پر جا کرآپ کوئی ملیس گے۔ان کے آباد اجداد کے بھی وہی عقا کدونظریات ملیس گے جوآج الل سنت و جماعت کے ہیں۔ان کے بڑے

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله صلى الله عليه وسلم

كة قائل (٢٣)سيد ناعلى جيوري المعروف داتا سيخ بخش رحمة الله عليه كمزار (٢٣) يراور

دیگراولیاء الله کے حزارات پرجانے والے گیار موسی کوجائز کہنے والے (۲۵) نبی پاک سلی الله عنہ کومشکل کشا لکھنے صلی الله عنہ کومشکل کشا لکھنے والے (۲۷) حضرت علی رضی الله عنہ کومشکل کشا لکھنے والے (۲۷) نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو مددگار اور مشکل کشا مانے والے (۲۸) و یوبند یوں اور وہا بیوں کا تین چارزیا وہ سے زیادہ سات تسلوں بعد تقریباً سب کے یہی عقا کہ ملیں گئے۔

#### مولوى غلام الله كآباؤا جدادي ته:

دیوبندیوں کابرداطاں غلام خان ابھی مراہے وہ دیوبندی بنااس کے والدین کڑئ دیوبندیوں کے فرقے کابانی جس کودیوبندی قطب الاقطاب اورامام ربانی کہتے ہیں رشیداحد گنگوہی مرگیاہے۔

## مولوی رشید گنگوہی کے آبا واجداد بھی تی تھے:

" تذکرة الرشید اس کی سوائ کی کتاب ہے اس میں سے اس کا شجرہ نسب پر معود یو بندیوں کے عاشق الی میر مخی نے خود لکھا ہے۔ رشید احمہ کے باپ کا نام تھا ہمایت احمد دادے کا نام ہے ہوایت احمد دادے کا نام ہے قاضی پیر بخش (۲۹) رشید احمر کتکوہی کے سکے دادے کا نام کیا ہے پیر بخش اور نانے کے متعلق لکھا ہے دشید احمہ کے نانے کا نام تھا فرید بخش ہوں وہ بخش ہوا در نانا فرید بخش ہے جن کے نظیال اور قد دھیال پیر بخش اور فرید بخش ہوں وہ آج کہیں کے فرید بخش اور پیر بخش نام رکھنا شرک ہے۔ ایسے ناموں والوں کی بخشش نہ ہوگی ہمیں کیا گئو تک کو دوسو پونڈ انعام ثابت ہوا کہ درشید احمر کتکوہی کا نانا اور وادا کشری ہیں۔ واک دوسو پونڈ انعام ثابت ہوا کہ درشید احمر کتکوہی کا نانا اور وادا کشری ہیں۔ جس ملاں کے پیچھے تو لگا ہے اس نے تیرے ساتھ تیری قبر میں نہیں جانا اس

ملال نے تو تیراجنازہ پڑھ کرتیرے لئے وعائے مغفرت بھی نہیں کرنی اور کہنا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا بدعت ہے۔ پتا کیوں دعا نہیں مانگتے اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالی نے جن کو بخشا نہیں ہوتا ان کے لئے کسی کو دعا مانگئے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ۔ گویا رب تعالی فرما تا ہے: جب میں نے تھے بخشا نا ہی نہیں لہذا تیرے لئے کوئی دعا مانگے ہی نہیں۔ نہیں۔

رّندی شریف:

باب ما جاء لا يرد القدر الا الدعاء ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: لا يرد القضاء الا الدعاء (٣)

تقدر کو دعا ہی بدل عتی ہے۔ یعنی رب کی قضاء رب کے بندے کی دعا ہے بدل جاتی ہے۔ ویو بندی بوی شخی ہے کہتے ہیں ہم دعائیس ما تکتے۔ ہم کہتے ہیں صلاة وسلام کیوں ٹیس پڑھتے۔ ٹی کر یم سلی اللہ علیہ وسلام کے لئے علم غیب کو کیوں ٹیس مانتے۔ نورانیت مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ٹیس مانتے سرک ہورانیت مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ تیرا کمال ٹیس کہ تو صلوٰة وسلام ٹیس پڑھتا جناز ہے کے بعد دعائیس مانگا۔ ٹورانیت مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وسلم کوئیس مانتا ہم غیب بخشار سے کہ وہ پلیدوں کے مصطفیٰ کوئیس مانتا ہم تیرا کمال ہی کہ یہ یہ برے اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ وہ پلیدوں کے منہ پر نبی کا ذکر نبی کی شان آئے ہی ٹیس ویتا۔ گستاخی والی زبان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر دروہ پڑھا جاتے اللہ تعالیٰ خود ہی ایسا ٹیس ہونے ویتا۔ اس میں ٹیمبارا کمال ٹیس بلکہ اس میں میرے دائلہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ وہ تنہیں اس جیسے باہر کمت اور ٹیک اعمال کرنے اس میں میرے دائلہ تعالیٰ کا کمال سے کہ وہ تنہیں اس جیسے باہر کمت اور ٹیک اعمال کرنے

ہی نہیں ویتا۔

# مخالفین کاحضرت شیرابلتت سے مناظرہ کرنے سے فرار:

مي اعلان كرنا جا بتا مول يهال خالد محود آيا تهابدي برهكيس مارتا ب كرمولوي عنايت الله مما فظر والاز ہر كا بياله بي سكتا ہے۔ليكن مجھے اپن شكل بھى نہيں وكھا سكتا۔ يس اعلان كرتا موں اگركوئي ديوبندي بيشاہ بيں بيا تك دال كہتا موں خالد محمودكو باہر تكالود ه جس موضوع برجا ہے اس سے مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ میں کھودیتا ہوں ا گریس اس کے ساتھ مناظرہ نہ کروں تو مجھے آخری وقت کلم نصیب نہ ہو۔خالدمحمودے تاریخ لا و آج کل ضیاءالقامی بھی بہاں آیا ہوا ہے اور وہ بھی بڑی بڑھکیں مار رہا ہے۔ ا گرخالدمحمود شدا ئے تو ضیاءالقائی سے تاریخ لے آؤلیکن ہے تو وہ بھی آخر دیو بندی اور دیوبندی مولویوں میں آخر بیجرائت کہال کدوہ اس دربار رسالت صلی الله علیہ وسلم کے منگتے کا سامنا کر عمیں ہم کہتے ہوسا مے نہیں آتا میں تو تمہارے پیچے ہیں ۔ای ضیاءالقامی نے کہا تھا اس وقت میں یا کتان میں بی تھا کہ میں تم سے مناظرہ کروں گا ليكن آتھ ماہ ہو گئے ہيں كوئى تاریخ نہيں دى۔ بے شك ابھی كوئى اس كوفون كرے اور كيمولوى عنايت اللدسماقط والاكهدر باب تاريخ دوثائم بتاؤ \_ تاريخ دينا ثائم بتا ناتمهارا كام بي پنچنا جارا كام ب ادهر ما فچسٹر ميں كوئى جكدركھ ليس بم حاضر بيں ميں تو كها كرتا

> مخالفین کے تین اصول: بہلا اصول:

اہلیقت و جماعت کے علاء پر اتنے بہتان لگاؤ اتنے بہتان لگاؤ کہ بے

چارے اپنی صفائی ویتے دیتے ہی دنیا سے چلے جائیں تو بعد میں کہتے ہیں دیکھا ہماری فلاں بات کا جواب تو دیا ہی نہیں۔

دوسرااصول:

المسنت وجماعت كودن رات مشرك ادر بدعتى كهولكهو بيان كرد-تنيسر ااصول:

ا تنا جموت بولو کہ لوگوں کو بچ لگنا شروع ہوجائے۔ بید مولوی بھی ان مینوں اصولوں پر پورے پورے کاربند ہیں۔ میں نے خالد محمود کی ایک تقریر سی خدا کی تنم ااتنا محموث بولٹا ہے جس کی حذبیں اور ہمیں اہل بدعت کہتا ہے بید با تنبی میں نے صرف اس کے چیلنے کے جواب میں کہی ہیں۔

سال ہو گیا ہے بیالوگ ہمیں کوئی ہاتھ پلا پکڑا نہیں رہے کیکن 'الٹا چور کوتوال کو ڈانے'' کے مصداق ہو کر ہمیں ہی ہاتیں کے جارہے ہیں۔ دیو بندی ان کو بڑا دولہا پہلوان سجھتے ہیں۔ المحصداللہ رب العالمین بیاعلان خوث پاک کی برکت سے نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کے جوڑے مبارک کی گرد کی برکت سے کیا ہے اور ان شاء اللہ ہیں اس پرتاحیات قائم تم میں اگر غیرت و حمیت ہے تو تم باہر نظوا ہے گھر بیٹے کر شیر نہ ہو۔ اپنی گلی میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے۔ مذالفہ مدا

خالفين ابلست سبايك بين:

ابسیں ان کا اسلام کیا ہے ان کی تبلیغ کیا ہے ان کی گفتگو کیا ہے۔ ' فاوی ا رشیدی' اگر کسی نے حوالہ نوٹ کرنا ہے تو کرے وہابی دیوبندی ایک بی جی ایک بی عقیدہ ہے۔ عقیدہ میں کوئی فرق نہیں یہ ہے فقاوی رشید یہ جواس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ فقاو کی رشید بیرشید احرکنگوہی کا صفحہا ۵ صوال: وہائی کون لوگ ہیں اور عبدالوہاب خیری کا کیا عقیدہ تھا اور کون سائد ہب تھا اور وہ کیسافخص تھا اور اہل خید کے عقائد میں اور کی حنیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے؟ خور سے سیس قبر میں جانا ہے اور قبر میں ساتھ ان مولو یوں نے بیس جانا ہے جرمی تیرے ساتھ تیرے ایمان نے جانا ہے۔ تیرے عقیدے نے جانا ہے۔ تیرے عقید ہے جو حانا ہے۔ تیرے عقید ہے جو حانا ہے۔ ٹھیک ہے نال (جی ہاں) اگر قبر میں وہ ایمان وعقیدہ لے کر چلے گئے جو خدار سول کو منظور ہے تو تیری نجات ہوجائے گی لیمن اگر قبر میں وہ ایمان وعقیدہ لے کر چلے گئے جو خدار سول کو منظور ہے تو تیری نجات ہوجائے گی لیمن اگر قبر میں وہ ایمان وعقیدہ لے کر چلے گئے جو خدار سول کو منظور ہے تو تیری نجات ہوجائے گی لیمن اگر قبر میں وہ ایمان وعقیدہ لے کر جلے گئے جو اللہ درسول کو منظور ہی نہیں تو بتا تیری نجات ہوجائے گی ؟ ہرگر نہیں۔

الل نجد کے عقائد میں اور سی حنفی لوگوں کے عقائد میں کیا فرق ہے۔ وہائی اور سی میں کیا فرق ہے۔ وہائی اور سی میں کیا فرق ہے سوال سمجھ لیا (جی ہاں)

"جواب: محمہ بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کودہابی کہتے ہیں ان کے عقا کدعمہ ہ تھے '۔ (۳۲) اب سنو! محمہ بن عبدالوہاب نجدی کے کیا عقا کد تھے۔ خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کا وسیلہ اختیار کرنا شرک ہے اور ان کی قبروں پر بے گنبدگراوینے جاہئیں:

" مجموعة التوحيد" سعودى عرب والول نے اس كوچھپوايا ہے۔ آ تھ رسالے ابن جيميد كاور آتھ رسالے ابن جيميد كاور آتھ رسالے محد بن عبدالو ہاب نجدى كے جمع كر كے شائع كے بين اس كر شروع بين كھا ہے۔ (٣٣)

جوکی نی کارب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے وہ مشرک ہے۔ نبیوں اور ولیوں کی قبور پر جو تبے ہے ہوئے ہیں ان کوگرانا فرض ہے۔ نبیوں ولیوں کی قبریں اکھاڑ کرچھوٹی کرنا ضروری ہے۔

### خارجیوں نے سحابہ کرام رضی الله عنبم کے مزارات کوشہید کیالیکن کسی بت کونہیں توڑ سکے:

میں پوچشاہوں کوئی کھڑاہو کر بیان کرے عرب شریف ان وہابیوں نجد یوں
کی حکومت آئی۔ انہوں نے کسی کا فرکا بت اکھاڑا ہے اس کوتو ڑا ہے بولو (نہیں) کوئی
کا فروں کا علاقہ فتح کیا ہے (نہیں) کسی کا فرے فکر لی ہے (نہیں) کسی یہودی کسی
نصرانی سے فکر لی ہے (نہیں) حکومت آئی تو سنیوں کوئی کیا گیا سحابہ کرام کے مزارات
کوگرایا گیا۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی بٹی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی قبر مقدس
کواور قبہ کوا کھا ڑا گیا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مزارات کوا کھا ڑا گیا ان کی
تو بین اور گستاخی کی گئی اور ان کا موں کے علاوہ بھی کوئی کا م کیا ہے (نہیں)

ہے ۔۔۔۔۔۔ نبی کریم رؤف الرحیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان بی لوگوں کے متعلق فر مایا تھا کہ وہ
تک سے ان کی شانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ

یقتلون اُهل الاسلام ویدعون اُهل الا وثان (۳۳)

مسلمانوں کو آکریں گے اور بت پرستوں کو یعنی کا فروں کو پہنیں کہیں گے۔

بتا وَجن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شنرادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مزاراور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات اوران کی قبور کا نام ونشان مثادیا

عنہا کے مزاراور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات اوران کی قبور کا نام ونشان مثادیا

ایمان سے بتا وُتمہاری ماں فوت ہوجائے اور کوئی تیری ماں کی قبر پرجا کرتیری ماں کی قبر

کو اکھاڑے تو معاف کرے گا؟ (نہیں) گوارا کرے گا؟ (نہیں) جو نبی پاک کی

شہزادی کو نیمن اور صحابہ کرام کی قبور کوا کھاڑے اور کے بدعت اکھاڑ رہے تیں بتا وُوہ صححح
العقیدہ ہوسکتا ہے اور مسلمان رہ جا تا ہے۔

ان کے ذہب میں نبیوں ولیوں کی تبوریت ہیں ان کا گرانا فرض ہے۔ایک خال یہاں تک کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدی بھی ہر لحاظ سے بت ہے (۲۵) معاذ الله ثم معاذ االله۔

فارجوں كے نزد كيك في شرك اور واجب القتل ہيں:

محربن عبدالوم ابنجدی نے اپنی کتاب "کشف الطبہات" میں لکھاہے:
"اللہ تعالی نے جیسے بتوں کا قصد کرنے والوں کو کا فرقر اردیا ہے ویسے ہی نیک اور صالح بزرگوں یعنی اولیائے اللہ کا قصد کرنے والوں کو بھی کا فرقر اردیا ہے"۔(۳۷)

سناہے محمد بن عبدالوہا بنجدی کاعقیدہ ہے کہ نبی دولی کا قصد کرنا کفر ہے ادر نبی ولی کے قصد کو بت کے قصد کے برابر تھبرایا اور یہی محمد بن عبدالوہا بنجدی کہتا ہے کہ انہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشرکین مکہ ہے جنگیں لڑیں ان کا جرم بھی یہی تھا کہ وہ بھی فرشتوں نبیوں اور ولیوں کے ذریعہ ہے ان کی سفارش سے قرب ضداوندی حاصل کرنا چاہتے تھے اس عقیدہ کی وجہ سے ان کا مال لوٹنا جائز اور ان کوئل کرنا حلال کھی ائے۔

پتہ چلا کہدرہا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نبیوں ولیوں کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے یہ اتنا ہوا جرم ہے کہ نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم نے ایساعقیدہ رکھنے والے کا مال لوٹنا جائز ہے اوراس کو المحضور اللے والے کا مال لوٹنا جائز ہے اوراس کو قل کرنا طلال کھی تا ہے۔ اولیاء انبیاء کے ذریعہ سے قرب خداوندی حاصل کرنا اتنا ہوا جہان کے غرب میں یہ کن کے عقا کہ ہیں۔ محمد بن عبدالوہا ہے جدی اوراس کے مقتل اوراس کے مقتل کے متعلق رشیدا حرکنگوہی کہتا ہے کہ ان کے عقا کہ عمدہ تھے۔

یتاؤیہ عقائدآ پ کووارا کھاتے ہیں؟ یہ عقائد ہیں سنیوں کے؟ (قیم) اور ایسے عقیدے والاسلمان ہوسکتا ہے؟ (ہرگزئیں)

آ مے چلے آ مے کہتا ہے گئاوہی، اور ندہب ان کا طبیلی تھا البت ان کے حواج میں شدے تھے گروہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں مگر ہاں جو صدے بڑھ کے ہیں ان میں میں شدت تھی مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں کر ہاں جو صدے بڑھ کے ہیں ان میں فیاد آ کیا ہے اور عقا کد سب کے متحد ہیں (۲۸)

سی کاعقیده اور جربن عبدالو ہاب نجدی کاعقیده ایک ہے۔ دیو بندی کاعقیده اور وہائی کاعقیده اور وہائی کاعقیده ایک ہے۔ فآوی رشید سے میرے ہاتھ میں ہے۔ رشید احمد کہتا ہے کہ وہائی اور دیو بندی کاعقیدہ ایک ہے۔ عقا کدسب کے متحد ہیں۔ بتا کوسنو جو تہارا عقیدہ ہے وہی محمد بن عبدالو ہاب نجدی اور اس کے مقتدیوں کاعقیدہ ہے؟ تہمارا عقیدہ ہے وہی محمد بن عبدالو ہاب نجدی اور اس کے مقتدیوں کاعقیدہ ہے؟

بتاؤسنیو! وہابی اور دیو بندی کاعقیدہ ایک ہے یا علیحدہ علیحدہ؟ (ایک ہے) ان کا ایک مذہب ہے ایک عقیدہ ہے ایک نظریہ ہے۔

دہ بھی کہتے ہیں یارسول اللہ کہنا شرک ہے ہیں کہتے ہیں یارسول اللہ کہنا شرک ہے ہیں گہتے ہیں یارسول اللہ کہنا شرک ہے وہ بھی میلا دکو بدعت کہتے ہیں ہے بھی بدعت کہتے ہیں وہ بھی نبی پاک کے لئے عقیدہ علم غیب کوشرک و کفر کہتے ہیں اور رہ بھی وہ بھی نبی پاک کے حاضرونا ظر ہونے کے منظر ہیں یہ بھی۔

تقوية الايمان خالفين كرز ديك عين اسلام ب:

آئے سنے مولوی اساعیل دہلی والا بیہ وہابیوں اور دیوبندیوں کا ساجھا (مشتر کہ) امام ہے۔ان کا قرآن تمیں پاروں والانہیں ہے۔ان کا قرآن وحدیث تغویۃ الا بمان ہے جب کوئی مسئلہ بیان کریں کہتے ہیں قرآن وحدیث قرآن وحدیث لیکن مسئلہ وہ ہوتا ہے جواس میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ''فآدیٰ رشید ہے'' میں ہی لکھا ہوا ہے:

" كتاب تقوية الايمان نهايت عمده كتاب باور ردشرك و بدعت مين الاجواب ب- اور ردشرك و بدعت مين الاجواب ب- استدلال اس ك بالكل كتاب الله اوراحاديث سے بين اس كا ركهنا او رہوجت اورموجب اجركا ب دروی)

یے فتو کی بھی رشید احر گنگوئی کا ہے جو'' فقاو کی رشید ہے'' میں چھپا ہوا ہے۔ جو آپ نے سنایہ استور سنوجس کتاب کے سارے استدلال قرآن وحدیث سے ہیں اور اس کار کھنا اور پڑھنا اور گمل کرنا عین اسلام ہے۔ تقویۃ الا بمان میں ختم نبوت کا انکار:

ال كتاب من لكماع:

"اس شہنشاہ کی تو بیشان ہے کہ ایک آن میں ایک علم کن سے چاہ تو کروڑوں نی اور ولی اور جن وفرشتہ جرائیل اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے" (۴۰)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر وہ بھی ایک نہیں کروڑوں بولو کتنے (ایک نہیں کروڑوں) ختم نبوت زندہ باد ، ختم نبوت زندہ باد ، ہیں کروڑوں) ختم نبوت زندہ باد ، ختم نبوت ان کا قرآن و حدیث میں کہتا ہوں ان کا ایمان قرآن و حدیث میں کہتا ہوں ان کا ایمان قرآن و حدیث پر ہرگر نہیں ان کا ایمان تقویۃ الایمان پر ہان کا عقیدہ تو سے بتا وُسنیوتہارا عقیدہ بی ہے؟ (ہرگر نہیں)

عقيده خم نوت كابيان:

المسفت کاعقیدہ کیا ہے سنے ہی پاک کی شان والا اللہ تعالی دوسرانی پیدائیں
کرےگا۔ ہی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور نبی پیدا ہوتا محال ہے۔ ذات قدرت ربی

ہی ہے اس مسئلہ پر ہمارے دیو بندیوں ہے کئی مناظرے ہو بچے ہیں۔ نبی کر بم صلی
اللہ علیہ وسلم کی شاخیں الیم ہیں جن میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں ہوسکتا ہے۔ نبی
کر بم صلی اللہ علیہ وسلم " خاتم النبیین" ہیں کے نبیس (بے شک ہیں)

الله تعالى خودارشا دفرما تاب:

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ آبَا آحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَ خَالَمُ النَّبِيْنِيْنَ (٣)

رترجمہ)''محرتمہارے مردوں میں کسی کے باپنبیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے بچھلے''۔ ( کنزالا یمان )

کے ..... جضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت مرتع

أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائد المرسلين ولا فخروانا خاتم النبيين ولافخر (٣٢)

(ترجمہ) ''حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں رسولوں کا قائد ہوں اور میں فخر نہیں کرتا''۔ فخر نہیں کرتا اور میں خاتم النہین ہوں اور میں فخر نہیں کرتا''۔

محبوب كريم كيابين؟ (خاتم النبيين) خاتم النبيين موناية حضور صلى الله عليه وسلم كى شان ب كنبين؟ (ب) أكر كولًا روسرانی الشدتعالی نی پاک جیسا پیدا کرے گاتو وہ خاتم النبین ہوگا یانبیں؟ (ہوگا) خاتم النبين ايك بيں يا دو؟ (ايك) بولو! اگر نبي كريم جيسے كروڑوں تو دركنار ايك بھي محمر آ حائے تو حضور خاتم النبین رہیں گے؟ (نہیں)اس وقت خاتم النبین وہ ہوگا کیونکہ دو غاتم النبيين مونبيس سكتے للبذا كروڑوں تو كيا ايك شخص بھى نبي كريم صلى الله عليه وسلم جبيها پدا ہونا محال ہے وہ اس لئے کہ حضور خاتم النبیین ہیں یعنی انبیاء کے خاتم ہیں۔ دوسرا خاتم النبيين موتو آپ خاتم النبيين نه موت ورنداجماع تقيصين لازم آئ كااوراجماع تقیصین محل قدرت نہیں اور نہ محال متعلق قدرت باری تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان میں شرکت محال ہے جس طرح خدا کی وحدا نیت میں اس کا کوئی شریک نہیں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا بھی کوئی شریک نہیں جیسے دوسراخدا ہونا محال ہے ایسے نبی پاک جیسا دوسرا پیدا ہونا بھی محال ہے۔جن کی شان کا ایک نی ندآ سکے ان کی شان جیسے کتنے اور بنائے (کروڑوں) ختم نبوۃ زندہ باو، ختم نبوۃ زنده بادجس كي صفت زنده مانتے ہو \_موصوف كوزنده كيوں نہيں مانے \_ مخالفین کے نز دیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرکزمٹی میں ال گئے ہیں: نعوذ باللہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی اساعیل وہلی والا" تقویة الایمان" میں نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتا ہے کہ الایمان" میں نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتا ہے کہ "دمیں بھی ایک دن مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں"۔ (۳۳)

یں میں ہیں دو خرار میں کے مصوالا ہو بتا وسنیوتہارا بہی عقیدہ ہے (ہر گرنہیں) لوگوبتا و''حضور مٹی نال مٹی ہو گئے نیں''

مارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیم السلام اپنے

وصال کے بعد اپنی قبور میں ای و نیا والے جم اطہر کے ساتھ زعرہ ہیں۔ یہ حیات اور
زعرگی حیات حی حیات جسمانی اور حیات دغوی کہلاتی ہے۔ یعنی انبیاء کرام اپنی قبور
میں بحسمہ حیات حی جسمانی اور دغوی سے جلوہ افروز ہیں۔
انبیاء کرام علیہم السلام کے قبروں میں زعرہ ہونے کا حدیث سے پہلا شوت:
انبیاء کرام علیہم السلام کے قبروں میں زعرہ ہونے کا حدیث سے پہلا شوت:
مروی ایک حدیث کو بیان کیا ہے۔

الانبياء احياء في قبورهم يصلون (٣٣)

انبیاء کیم السلام این قبرول میں زندہ ہیں اور نمازیں اواکرتے ہیں۔ انبیاء کرام میں السلام کے قبرول میں زندہ ہونے کا حدیث سے دوسر اثبوت:

حضرت ابودرداءرضى الله عنه عمروى بكريم صلى الله عليه وسلم فرمايا: اكشرو المسلواة على يوم الجمعة فانه مشهود تشهد الملاتكة

وان احدا لن يصلى على الاعرض على صلوته حتى يفرغ منها

(ترجمہ) 'بیمعۃ المبارک کے دن بھے پر کشرت سے درودشریف پڑھا کرد کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تم میں سے کوئی شخص جب بھے پردرودشریف پڑھتا ہے تواس کا درودشریف جھے پر پیش کیاجا تا ہے'۔

قال و بعدائموت حضرت ابودرداءرضى الله عنه في عرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وصال مقدمه كي بعد بهى فرمايا:

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبى الله حيى يرزق (٢٥)

"بے فک اللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ انبیا علیم السلام کے جسوں کو کھائے ہیں اللہ کا نی زعرہ ہوتا ہے اورا ہے در ق دیا جاتا ہے"۔
انبیاء کرام علیم السلام قبروں میں زعرہ ہوتے ہیں ، امام قسطلانی کاعقیدہ:
امام قسطلانی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

ولاشك ان حياة الانبياء عليهم الصلواة والسلام ثابتة معلومة مستمرة ونبينا صلى الله عليه وسلم افضلهم واذا كان كذالك فينبغى ان تكون حياته صلى الله عليه وسلم اكمل واتم من حياة سائرهم (٣٦)

(ترجمه) "اس بات میں کوئی شک نہیں کرانمیا علیم الصلوٰة والسلام کی حیات ٹابت ومعلوم اور دائی ہے اور ہمارے نبی مکرم سلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں اور جب ایسا ہے تو جا ہے کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی ان تمام انبیاء کی حیات سے کامل ترہوں۔

المسيمي امام قسطلاني رحمة الشعلية فرمات بين:

لافرق بين موته و حياته في مشاهدته لامته و معرفته باحوالهم ولياتهم وعزائهم وخواطر هم وذالك عنده جلى لاخفاء(٤٠٠)

(ترجمہ) '' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیب اور وصال شریف کے بعد میں اپنی امت کے مشاہدہ اور ان کے احوال ان کی نیتوں ان کے ارادوں اور ان کی قلمی اپنی امت کے مشاہدہ وار ان کے احوال ان کی نیتوں ان کے ارادوں اور ان کی قلمی کی فیات کوجا نے میں کوئی فرق نہیں اور بیسب امور آپ کے نزد یک واضح ہیں ان میں کوئی بیشیدی نہیں ہے''۔

# انبياء كرام عليهم السلام كقبرول من زعره بون يقطعي دلائل ين

امام جلال الدين سيوطي رحمة الشعليد لكصة بين كد:

حياة النبى صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائر الانبياء معلومه عند ناعلما قطعها لما قام عندنا من الادلة في ذالك و تواترت (به) الاخبار (٣٨)

(ترجمہ) "حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر انور میں زندہ ہونا اور ای طرق یا قبی میں اندہ ہونا اور ای طرق یا قبی میں اللہ میں اور اس کے بارے میں روایات لیے اس پر ہمارے نزدیک قطعی دلیلیں قائم ہو چکی ہیں اور اس کے بارے میں روایات توار کو بی چی ہیں"۔

انبياءكرام عليم السلام ك قبرول مين زنده مونا اتفاقي مسكد ي:

شخ محقق شخ عبدالحق محدث وبلوی رحمة الشعلیه "مرارج النوة" می لکھتے ہیں:
حیات انبیاء صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین متفق علیه است
میان علمائے ملت و هیچ کس را خلاف نیست درانکه آن کامل تروقوی
ترازو وجود حیات شهداء و مقاتلین فی سبیل الله است که آن معنوی
اخروی ست عندالله وحیات انبیاء حیات حسی دنباوی ست - (۲۹)

(ترجمہ)" انبیاء کرام علیم السلام کی حیات علاء ملت کے درمیان متفق علیہ ہال میں کی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہادر انبیاء علیم السلام کی حیات کا وجود شہداء د مقاتلین فی سبیل اللہ کی حیات کا مل تر ہال لئے کہ شہداء کی حیات کا وجود عنداللہ معنوی اخروک ہادر انبیاء کرام علیم السلام کی حیات حی و دنیاوی ہے"۔

ابت ہواامت میں کی کواس منظر میں اختلاف نیس جواختلاف کررہا ہوں امت میں سے نیس۔ امت میں سے نیس ہواختلاف کررہا ہو و امت میں سے نیس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی فی کرنے پراساعیل دہلوی کا مدل رو: مورسلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی فی کرنے پراساعیل دہلوی کا مدل رو: اورسنو! اساعیل دہلی والالکمتا ہے کہ:

"جس کانام محمدیاعلی ہے وہ کی چیز کا مختار نہیں"۔(٥٠)

یکی مولوی اساعیل دہلی والا مزید لکھتا ہے:"رسول کے چاہتے ہے کچونہیں
ہوتا"۔(٥٠)

بتاؤسنیوتمہاراعقیدہ بہی ہے (نہیں) دیو بندیوں دہابیوں کا پیعقیدہ بھی ماطل ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: فَلَنُو لِیَنَكَ قِبْلَةً تَرُضُهَا (۵۲)

اے حبیب ہم آپ کوایے قبلے کی طرف چیریں گے جس پرآپ راضی ہوں

الم احمد بن عنبل رحمة الله عليه ابن "المسند" ميں روايت كفتے بين كر" ايك، وى بي باك الله عليه وسلم كى خدمت ميں آيا۔ آكراس شرط پرمسلمان بواكه وه صرف دو نمازيں پڑھے گاتو نبى كريم سلى الله عليه وسلم في اس كى بيشرط مان كى مفاسلم على انه لايسطى الاصلوتين اس في اس شرط پراسلام قبول كيا كه وه صرف دونمازيں بڑھے گا۔ في اس كا الله عليه وسلم في اس كى اس شرط كوقيول كرا كا دوه صرف دونمازيں بڑھے گا۔ في قبيل ذلك منه (٥٣) تو نبى كريم سلى الله عليه وسلم في اس كى اس شرط كوقيول كرا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے دونمازوں کی شرط پراس کومسلمان کرنیا۔اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کومختار بنایا ہواہے۔ الله عند عصرت فريمه الله عليه في "بخارى شريف" من صفرت ويدين البت رضى الله عند الله عند كاذكر مبارك يول الكعاب:

خزيمة الانصارى الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين (٥٢)

" حضرت خزیمه انصاری رضی الله عنه وه صحابی ہیں جن کی گواہی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومردوں کی گواہی قرار دیا ہے "۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار حاصل ہے کہ جا ہیں تو ایک صحابی کی گواہی کو دو کے برابر قرار دید یں۔

الله عليه في معدث وبلوى رحمة الله عليه في مدارج العبوة " مسخيه ۱۸ الرج العبوة " مسخيه ۱۸ الرج العبوة " مسخيه ۱۸ الرج العبولية الله عليه من معرفة الله عليه المراج العبولية العبولية المعالمة المعالمة المراج العبولية المعالمة المراج العبولية المعالمة المراج العبولية المراج المراج العبولية المراج المراج المراج العبولية المراج المراج

مذهب صحيح و مختار آنست كه احكام مفوض ست بحضرت و رسالت صلى الله عليه وسلم \_

"مجے اور مخار فرجب کی ہے کہ احکام رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پر وہیں"۔

بھر کہ و بھر جہ خواہد حکم کندیك فعل بریکی حرام کندو

بر دیگری مباح گر داندو ایں را امثله بسیار ست کمالا بخفی علی المتبع

ایک بی کام کی پر حرام قرار دیں اور وہی کام دوسرے کے لئے جائز قرار دیں

اور اس کی بہت ک مثالیں موجود ہیں جیسے کر المتبع کرنے والے پر مخفی نہیں ہے۔

اور اس کی بہت کی مثالیں موجود ہیں جیسے کر المتبع کرنے والے پر مخفی نہیں ہے۔

اور اس کی بہت کی مثالیں موجود ہیں جیسے کر المتبع کرنے والے پر مخفی نہیں ہے۔

حق جل وعلیٰ بیدا کر دہ و شریعتی نہا دہ وہمہ بررسول خود و

حبيب خود سپرده است صلى الله عليه وسلم (٥٥)

(ترجمه) الله تعالى فے پيدا فرما كرشريعت بنا كرمارى كى مارى اپ رسول اپ حبيب سلى الله عليه وسلم كے سردكردى ہے'۔ مولوى اساعيل دہلوى فے قرآن ياك اور حديث شريف كى مخالفت كى ہے:

یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمہ یاعلی ہووہ کی چیز کا مختار نہیں اور رسول کے جانے سے پہر نہیں ہوتا یہ کہ کرانہوں نے قرآن کی بھی مخالفت کی ہے مدیث کی بھی مخالفت کی ہے مدیث کی بھی مخالفت کی ہے اور ایمان والوں کے راستہ کو بھی چھوڑا ہے۔اللہ تعالی فرما تاہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَاى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَكَّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ٥

(ترجمه) ''اورجورسول کاخلاف کرے بعداس کے کمن راستاس پکل چکا اوراسے اور مسلمانوں کی راہ ہے جدا راہ چلے ہم اے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اوراسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی ہری جگہ پلٹنے گ''۔ (کنزالا بمان) تمام خزانے اور نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دہیں جس کو چاہیں عطا فرما کمیں ،امام ابن جرکی کاعقیدہ:

امام ابن جحر كلى رحمة الشعليه اپنى كتاب "الجوابر المنظم" ميں لكھتے بيں كه:
هو صلى الله عليه و سلم خليفة الله الاعظم
(ترجمه) " نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى ذات كرامى الله تعالى كاسب سے برا

فلفے ہے''۔

الذى جعل خزائن كرمه و موائيد نعمه تحت يده وارادته (ترجمه)"الله تعالى في اين تمام فزان اورنع تول كرسب وسترخوان في کریم رؤف الرجیم ملی الله علیه وسلملے قبضے میں دے دیئے ہیں''۔ یعطی من یشاء و بعنع من یشاء (۵) (ترجمہ)''نی کریم ملی الله علیه وسلم جس کو چاہیں عطا فرما کیں اور جس کو چاہیں عطانہ فرما کیں''۔ مخالفین سے ایک سوال:

بتا واليان اى چيز كانام بكرنى پر صلاة وسلام كو كمر سي موكر برجة برشرك كافتوى وياجائي اليان اى چيز كانام بكر انبياء واولياء كى قبور كو گرانے كى باتي كى جانبياء واولياء كى قبور كو بت قرار ديا جائے؟ كيا جائيں؟ كيا ايمان اى چيز كانام بكر نبيوں وليوں كى قبور كو بت قرار ديا جائے؟ كيا ايمان اى چيز كانام بكر اولياء وانبياء كے قصد سے قرب بارى تعالى حاصل كرنے والے كومشرك قرار ديا جائے؟ كيا والے كومشرك قرار ديا جائے؟ كيا ايمان اى چيز كانام بكر كہا جائے في صلى الله عليه وسلى مركم في ميں ال محے؟ كيا ايمان اى چيز كانام بكر كہا جائے كرسول كے چاہتے سے كھينيں ہوتا؟ ديو بنديو جواب اى چيز كانام بكر كہا جائے كرسول كے چاہتے سے كھينيں ہوتا؟ ديو بنديو جواب

ايمان حضور صلى الله عليه وسلم كودل دين كانام ب:

سنوایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان داڑھی کا نام نہیں ایمان مال کا نام نہیں ایمان مال کا نام نہیں ایمان کی کا نام نہیں ایمان نماز کا نام نہیں بلکہ ایمان نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل نہیں دیتا اس کے دل میں دل دینے کا جو کلمہ پڑھ کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمکو دل نہیں دیتا اس کے دل میں رق بھی ایمان کی نہیں آ سکتی۔ بتاؤ منافقین نمازیں پڑھتے تھے یانہیں؟ (پڑھتے تھے) کہاں پڑھتے تھے؟ (امام الانہیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے) کہاں پڑھتے تھے؟

(سبد بوی شریف پس) روز بر رکھتے تھے جے کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے جہاد کرتے تھے دات پڑھتا ہے بڑا کرتے تھے۔ بتاؤ منافقین کا ٹولہ جنتی ہے کہ جہنی (جبنی) دیکھونمازیں پڑھتا ہے بڑا روزہ دارہ اب جہنی کیوں ہے اب تو بڑی جلدی کہدرہ ہوجہنی ہے۔ کی کو برانہ کبوء کسی کو برانہ کبوء کسی کو برانہ کبو تیرے باپ کواگر کوئی چارگالیاں دے تو بیٹھے سنتے رہنا، تیری ماں کوکوئی گالیاں دے تو بھر تو گالیاں دے تو بھر تو براشت نہیں کرسکتا تو بتا تیرے باپ کی عزت تیری ماں کی عزت معاذ اللہ شم معاذ اللہ فیم معاذ اللہ فیم کی ذات سے زیادہ ہے؟۔

سنواسب سے بڑی نیکی کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ دسلم کے دشمنوں سے
دشمنی رکھنا سب سے بڑی نیکی ہے۔جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں اس کی کوئی نیکی رب تعالی نے بھی قبول کرنی ہی نہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بچا کیں گے ،ایک آسان فہم مثال سے

#### وضاحت:

میں تو سادہ مثالوں ہے سمجھانے کا عادی ہوں اس طرح سادی مثال ہے مسلہ سمجھاتا ہوں الیکشن میں دوفریق ہوتے ہیں۔دونوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں خواہ المجھی ہویا ہیں ایک بندہ مجمر بن جاتا ہے دوسر الممبری میں کامیاب نہ ہوجنہوں نے جس کے پیچے ماریں کھائی ہیں ووٹ دیے ہیں جس کے پیچے قربانیاں دی ہیں ان کابندہ کوئی پکڑ کر لے جاتے تم فون کر کے بتا ویمبرکو کے پولیس ہمارا بندہ پکڑ کر لے گئے ہے۔وہ پولیس کوفون کر رے گا وہ جوتم نے فلاں بندہ پکڑا ہے وہ ہماری پارٹی ہے اس کی بڑی قربانیاں گرون کے اس کی بڑی قربانیاں کوفون کر رے گا وہ جوتم نے فلاں بندہ پکڑا ہے وہ ہماری پارٹی ہے اس کی بڑی قربانیاں کوفون کر میں تا واس مجرنے اپنی پارٹی کے بندے کو بچایا ہے کہ تیس کلمہ پڑھ

کرتم کس کے دھڑ ہے میں داخل ہوتے ہو؟۔ (عوام کا جواب: نبی پاک مسلی الشرطیہ وسلم کے دھڑ ہے میں آھے نبی کر یم سلی الشرطیہ وسلم کے دھڑ ہے میں آھے نبی کر یم سلی الشرطیہ وسلم کے دھڑ ہے میں آھے نبی کر یم سلی الشرطیہ وسلم کے محتاخوں کو واسل جہنم کیا وسلم کے محتاخوں کو واسل جہنم کیا قربانیاں دیں اور پھر قبر میں چلا کیا قبر میں بھی بری ہو جائے گا۔حشر میں بھی بری ہو جائے گا۔ان شاء اللہ۔

صرت فوث یاک رحمة الله علیه کادهو لی بونے کی وجہ سے قبر میں نجات ہوگئی:

اشرف علی تھانوی جود ہو بند ہوں کا بردا مولوی ہے اس کے لمفوظات تھانہ بھون سے چھیے ہیں ان میں کھھا ہے اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ

"ايك دحولي كانقال مواجب وفن كر يكة منكر كيرنة كرسوال كيا-

من ربك،مادينك،من هذالرجل وه جواب ش كبتابك

مجه كو يجه خرجيس من تو حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه كا دعو بي مول اور في

الحقيقت يهجواب ابين ايمان كالجمالي بيان تقاكه مين ان كالهم عقيده مول جوا تكاخداده

ميراخداجوان كادين ده ميرادين اي پراس دهو بي كي نجات موگئ '\_(۵۵)

ٹابت ہوک اگرفوٹ پاک رضی اللہ عند کا سچاغلام قبر میں چلاجائے تو خوٹ پاک رضی اللہ عند کی تخلامی کی برکت سے مجی غلامی کی وجہ سے اللہ تعد کا نیا ہے تواگر کوئی اللہ عند کی برکت سے مجی غلامی کی وجہ سے اللہ تعد کی ان شاعلتہ نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صادق ہوت قبر میں اس کی بھی نجات ہوجائے گی ان شاعلتہ فار جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن وسنت کے مطابق نہیں مانے بلکہ اپنے عار جی صور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن وسنت کے مطابق نہیں مانے بلکہ اپنے

رعم كے مطابق مانے ہيں:

بتاؤیدلوگ جن کے عقائد ایسے غلیظ ہوں وہ نبی پاک صلی الله علیہ وسلم کے

دھڑے کے ہوسکتے ہیں؟ (ہرگزئیں) جو کہ نئی پاکسلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچے

کاعلم نہیں (۸۸) حضور کی تعظیم بڑے جمائی جتنی کرنی چا ہے (۵۹) انبیاء واولیاء ہمارا روے

ہمی ذکیل ہیں (۲۰) حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ گاؤں کے چو ہدری کے برابر قرار و ب

(۱۲) اس کے پیچے نمازیں پڑھتا ہے، اس کو زکوۃ دیتا ہے، اس کے مدر سہ کو چندہ ویتا

ہے، یا در کھ لواللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گالیکن جس نے نمی پاکسلی اللہ علیہ وسلمی تعظیم نہیں کی اور بنیں کیا۔ فیرت نہیں کی اس کو بھی معافی نہیں طے گی۔ اللہ نے وسلمی تعظیم نہیں کی اور بنیں کیا۔ غیرت نہیں کی اس کو بھی معافی نہیں سے گی۔ اللہ نے متماری نمازوں کو کیا کرنا ہے۔ بینمازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں۔ بیدواڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں، بیدواڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں، بیدواڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں، بیدواڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں۔ بیدور تسلم کی طفیل ہیں جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہیں جے جسمارا وین جن کی طفیل ہے جی کہ کی کے درجن کی طفیل ہے۔

"او ہناں نوں بلے نئے ں بن دانو کیبر ااسلام کئی پھرناایں بھی،" بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چو منے کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ تین احادیث سے ثبوت:

امام بخاری رحمة الله علیه کود بالی بھی بردا مانے ہیں دیو بندی بھی مانے ہیں۔
امام بخاری رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب "الا دب المفرد " میں باب قائم کیا ہے۔ باب:
تفییل الید امام بخاری یہ باب باندھ کر بتارہ کہ چھوٹو بردوں کے ہاتھوں کو چوما کرو
مریدہ پیروں کے ہاتھ چوما کرو۔ امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس باب کے تحت تین
امادیم فقل کی ہیں۔ وقت کی کی کو پیش نظر رکھ کرصرف ایک بیان کرد ہا ہوں۔
امادیم فقل کی ہیں۔ وقت کی کی کو پیش نظر رکھ کرصرف ایک بیان کرد ہا ہوں۔
الله سال الله عابت الأنس: حضرت البت رضی الله عنہ نے حضرت انس رضی الله عنہ

ے کہا کہ آمسست النبی صلی الله علیه وسلم بیدك؟

(ترجمه) "كیاآپ نے اپنایہ ہاتھ حضور سلی الله علیہ وسلم ہیدك؟

قسال: نسعم "انہوں نے یعنی حضرت انس رضی الله عنہ نے قرمایا کہ ہاں فقبلھا (۱۲) "توجم نے اس کا بوسہ لے لیا"۔

اس باب کے آگام بخاری رحمۃ الشعلیہ نے باب قائم کیا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔۔ باب: تقبیل الوجل یہ باب بھی باعد صرابام بخاری رحمۃ الشعلیہ بیان یہ کرنا

چاہ رہے ہیں کہ چھوٹو بروں کے پاؤں چو ماکرو۔ مریدو پیروں کے پاؤں چو ماکرو
شاگردوا ستادوں کے پاؤں چو ماکرواس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ الشعلیہ نے یہ

روایت نقل کی ہے۔ حضرت وازع بن عامر رضی الشعنہ کہتے ہیں کہ قال : قدمنا
فقیل: ذاك رسول الله فاحذنا بیدیه ورجلیه نقبلهما (۱۳)

(ترجمہ)''ہم مدینہ شریف آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھے ہیں۔ہم نے آپ کے دونوں ہاتھا در پاؤں چومنے کے لئے تھام لئے'' تشریف رکھتے ہیں۔ہم نے آپ کے دونوں ہاتھا در پاؤں چومنے کے لئے تھام لئے'' لیک سے دہ بھی تشریف رحمتہ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت ایک اور حدیث نقل کی ہے دہ بھی من لیں:

عن صهیب قال: رأیت علیا یقبل یدالعباس و رجلیه (۱۲)

(ترجمه) "حضرت صهیب رضی الله عنه نے بتایا میں نے حضرت علی کرم الله
وجهدالکریم کودیکھا کہ حضرت عباس رضی الله عنه کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں "۔

ثابت ہواساڑھے بارہ سوسال قبل جوعقیدہ تھا نظریہ تھا وہ یہی تھا جوآج ہمارا
اہلیقت و جماعت کا ہے۔ بزرگوں کے قدم چومنا بزرگوں کے ہاتھ چومنا یہ بدبخت قدم

تودر کنارنام بھی چومنا گوارانہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک کے قدم نورانی چومتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک کے چچاحضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاؤں چومتے رہے بینام چومنے پر بھی فتوے لگاتے ہیں۔

درودتاج مين شركيه الفاظ بين مولوى رشيد كنگوبي كاعقيده:

سی کہتے ہیں کہ بی پاکسٹی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شرک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پکار سنتے ہی نہیں کسی کو دیکھتے ہی نہیں۔ فادی رشید یہ رشید احمد کنگوہی کا اس میں درود تاج کے متعلق سوال ہوا اس کے جواب میں رشید احمد کنگوہی لکھتا ہے:

چون آنکه در آن کلمات شرکیه مذکور اند اندیشه خرابی عقیده عوام است

"چونکسال میں کلمات شرکیہ بھی ہیں اندیشہ توام کے عقیدہ کی خرابی کا ہے"۔ محنگوہی کیا کہتا ہے کہ درود تاج میں شرکیہ کلمات موجود ہیں اور درود تاج پڑھنے سے عوام کاعقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔

پس تعلیم درود تاج هما ناسم قاتل بعوام سپردن ست که صدها مردم بفساد عقیده شکریه مبتلاشو ندومو جب هلاکت ایشان گردد۔ "پس درودتاج کی تعلیم دینا ای طرح ہے کہ توام کوز ہر قاتل دے دیا جائے کیونکہ بہت سے آ دمی عقیدہ شرکیہ کے فساد میں جتلا ہوجاتے ہیں اور ان کی ہلاکت کا

موجب ہوتا ہے'۔

بیسارے فتو ہے پتا ہے کیوں درود و تاج پر لگے ہیں اور پڑھنے والے پر لگے ہیں وہ سمجھنے کے لئے سوال کی عبارت سنو۔

چه فرمانید علمائے دین رحمکم الله تعالیٰ در ثبوت و فضیلت و ثواب درود تاج

"علائے دین اللہ تعالی ان پررخم کرے کیا فرماتے ہیں درودوتاج کی فضیلت اور اور اس کے شوت کے ہارہ میں''۔

كه در اكثر عوام بالخصوص جهلا شهرت دارد ومندرجه الفاظ ان نسبته رسول الله صلى الله عليه وسلم كرده دافع البلا والوباء والقحط والمرض والالم الخ

"اكثر عوام بالخضوص جبلاء مين شهرت ركمتا ب اوراس كم مندرجه ذيل الفاظ رسول التعطيد و المستحد من المنتاعية و المحطو و موض والم (وكم)"-

آیا خواندن آن و معتقد فضیلت و ثواب آن ازادله شرعیه ثابت و درست است یا منع و شرك و بدعت(۲۵)

"آیا اس کا پڑھنا اور اس کی فضیلت و ثواب کا اعتقاد رکھنا اولہ شرعیہ سے ہا۔ ثابت ہےاور درست ہے یانہیں یابیشرک و بدعت ہے''۔

حضور صلى الله عليه وسلم كو دافع البلا اور تنكدتى دوركرف والاكبنا زبرقاتل

م،خارجىعقيده:

د بوبند بوں کے عقیدہ کے مطابق درودوتاج کا پڑھنا اورز ہر کا کھا تا ایک برابر

- دبرکیا ہے۔

حضور كودافع الوباء وباؤل كودور كرنے والے كہنادافع البلاء بلاؤل كودور كرنے والے اور قحط الامواض اور تكدستيول كودور كرنے والے كہناز برقائل ب----

بتاؤسنیو! کیاتمہاراعقیدہ یمی ہے کہ حضورے مانگنااورز ہر کھانا ایک برابرہے؟ (ہرگزنیس)

A....A....A....A

# حواله جات وحواثي

- (۱):- الشعراني: اليواقيت والجواهر جلد ١ صفحه ٢٣٨ المبحث الثاني والعشرون مطبوعه النوريه الرضويه يبلشنگ كميني لاهور.
  - \_:(r)
- السيوطى: الخصائص الكبرى جلد ١ صفحه ٢٩ باب نكره في التوراة والانجيل و سائر كتب الله المنزلة مطبوعه المكتبة الحقائية محله جنگى پشاور.
- الحلبى: السيرة الحلبية جلدا صفحه ١٢٢ في نكر ماوقفت عليه من اسمائه الشريفه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت،
- ↑ ابوطالب مكى: قوت القلوب جلد ٢ صفحه ١٨١ الفصل الثالث و
  الثلاثون نكر فضائل الشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم مطبوعه
  المكتبة التوفيقية بيروت.
- ☆ اسماعیل حقی: تفسیر روح البیان جلد ۷ صفحه ۲۲۱ زیر آیت سورة
  الاحزاب پاره ۲۲ آیت ۱۰ مطبوعه مکتبه رحمانیه اقراء سنثر غزنی
  سٹریٹ ۱۸ اردو بازار لاهور۔

  سٹریٹ ۱۸ اردو بازار لاهور۔

  \*\*Transaction\*\*

  \*\*Transacti
- النبهاني: حجة الله على العالمين صفحه ١٢٤ مطبوعه مكتبه نوريه رضويه لائل پور۔
- ↑ الصالحى: سبل الهدى والرشاد جلد ١ صفحه ١٢٢ صفحه ١٣٣ باب
  التسمية صلى الله عليه وسلم محمد او احمدا مطبوعه دار الكتب العلميه
  بيروت.
  بيروت.
- (۳)- عبدالستار وهابی: اگرام محمدی صفحه ۴۸ مطبوعه کشمیری بازار لاهور.

- (٣) السيوطي: أنيس الجليس صفحه ٢٢١ مطبوعه مجتباني دهلي انديا-
- (۵) اسماعیل حقی: تفسیر روح البیان جلد ۷ صفحه ۲۷۱ زیر آیت "ان الله و ملائکته یصلون علی النبی الغ". پاره: ۲۲ سورة الاحزاب آیت ۵ مطبوعه مکتبه رحمانیه اقراء سنثر غزنی سٹریث ۱۸ اردو بازار لاهور.
- (۲)۔ السخاوی: المقاصد الحسنة صفحه ۳۹۰ رقم الحدیث ۱۰۲۱ حرف المیم مطبوعه النوریه الرضویه پبلشنگ کمینی لاهور.
- (2) ملا على قارى: الموضوعات الكبير صفحه ١٠٨ رقم الحديث ٨٢٩ حرف الميم مطبوعه قديمي كتب خانه مقابل آرام باغ كراچي.
  - \_(A)
- المرفراذ خان صفدر گلمروی دیوبندی کی کتاب تبریدانواظری دیوبندی "شخ الفیر" احمالی الا موری نے تصدیق کی ہا اے می طاعلی قاری رشت الله علید (التونی ۱۰۱۳ هـ)

  الا موری نے تصدیق کی ہا کی تصدیق نا ہے می طاعلی قاری رشت الله علید (التونی ۱۰۱۳ هـ)

  المحتلق یول کلما ہے: "حفول کے سلم التعظیم محدث معزرت طاعلی قاری رشت الله علی الدو الله علی مدرسه المعرب المواظر ص۷ طبع مئی نداید مناس مکتبه صفدریه نزد مدرسه نصورة العلوم گهنته گهر گوجرانواله)

معضرت طاعلی القاری رحمة الله علیه کا پورانام اور ولدیت یون ہے گئی بن سلطان البروی برات کے علاقہ میں پیدا ہوئے اور وقت کے تبحر علماء کرام سے شرف تلمذ حاصل کیا جن میں ایشیخ ابولیسن البکری مام احمد میں جرکی معلامہ عبداللہ السندی اور مولانا قطب الدین المکی وغیرہ

مشہور ہیں اور متعدد علوم وفنون میں پوری مہارت اور درجہ کمال حاصل کیا اور مختلف فنون میں فیتی اور نفیس کتابیں تصنیف فریا کمیں اور حفی مسلک کو ولائل و براہین سے مدلل اور مبر ہمن کیا ان کی جو کتاب بھی اشا کیں اس میں شختین اور علمی کمال کی جھلکیاں نمایاں نظر آئیں گا۔ مرقات شرح الشفاء جمع الوسائل شرح موطا امام محمد رحمة الله علیه موضوعات کبیر شرح المتقابیا ورشر ح فقد اکبر وغیر وان کی شہرو آفاق کتابیں ہیں ۔ بعض معزات ان کودسویں صدی کا مجد دبھی بیان فقد اکبر وغیر وان کی شہرو آفاق کتابیں ہیں ۔ بعض معزات ان کودسویں صدی کا مجد دبھی بیان کرتے ہیں '۔

(حضرت ملا على قارى رحمة الله عليه اور مسئله علم غيب و حاضر و ناظر صفحه ه طبع جون ٢٠٠٩ ، ناشر مكتبه صفدريه نزد گهنته گهر گوجرانواله)

\_:(9)

اسماعیل حقی: تفسیر روح البیان جلد ۷ صفحه ۲۷۱ زیر آیت ان الله و ملائکة یصلون علی النبی ..... الخ پاره :۲۲ سورة الاحزاب آیت : ۵۰ مطبوعه مکتبه رحمانیه و اقراه سنثر غزنی سٹریث ۱۸ اردو بازار لاهور۔

الشامى: ردالمحتار على دارالمختار جلد ١ صفحه ٢٩٣ باب الاذان مطبوعه مكتبه رشيديه سركى رود كوئنه.

(۱۱): طحط اوى: حاشيه طحطاوى على المراقى الفلاح صفحه ٢٠٥ كتاب الصلاة، باب الاذان مطبوعه قديمي كتب خانه مقابل آرام باغ كراچى-

(Ir)

(۱۳): ياره: ٥ سورة النساء آيت:١١٥

\_:(IM)

''صوفیائے کرام کی وجہ ہے اسلام کو بہت ترقی ہوئی۔مثلاً راجیوتا نہ میں اسلام کی اشاعت حضرت معین الدین چشتی کے ذریعے ہوئی۔ کشمیر میں حضرت علی ہمدائی کے ذریعہ سے اسلام پھیلا۔ دیلی کے گردونواح میں حضرت فظام الدین کا خاص اثر تھا۔ حضرت مجد و صاحب

-4

مربندی کی خدمت اسلام بھی خصوصاً قابل قدر ہے رضی الله عنیم وارضا ہم ان بررگان دین کی خدمت اسلام ہے کوئی مخص ا تکارنیس کرسکتا''۔

(فتاوی ثنائیه جلد۱ صفحه ۱ ۱ باب اول عقائد و مهمات دین مطبوعه مکتبه اصحاب الحدیث حافظ پلازه مچهلی مندی بالمقابل جلال دین هسپتال نیو اردو بازار لاهور)

د یو بند یوں کے مفتی ول حسن ٹو کل نے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یو ل خراج محسین پیش کیا ہے!

حضرت داتا تنج بخش علی جوری رحمة الله علیہ کے بارے بیل اُو کی دیو بندی یوں رقمطراز ہے:

"آپ نے اس تازک زمانے بیں ہندوستان کواچی روحانی تجلیج ساور فیوض ہے معمور کیا۔

آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی آمہ ہے قبل بی ہندا تھے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت ہندوستان کی حالت کیا ہو گائیں آپ نے ان حوصات کی حالات بیس اسلام کا ابدی پیغام پیا ک روحوں تک پہنچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وکل کے لائے ہوئے دین کی تبلیخ واشاعت کی۔ آپ کی عظمت کا تمازہ اس سے لگائی کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کے مزار پرانوار کی عظمت کا تمازہ اس سے لگائی کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کے مزار پرانوار یہ جائے کی عظمت کا تمازہ اس سے لگائے کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کے مزار پرانوار

مجمع بخش بردو عالم مظهر أور خدا كالملال را پير كال ناقصال را رينما (تذكره اوليائے پاك و هند صفحه ٣٤ مطبوعه اداره اسلاميات لاهور)

\_:(10)

الدين راشدى في المستعلى المست

"شيخ الاسلام والمسلمين علم العلماء المجاهدين امام الدعوة السلفية والسين المنه الدعوة السلفية والسينة والسنة والمنتجة والمنتجة التنابر على العبادة واحد محدد العصر محدث زمان فقيهه دوران محمد بن عبدالوهاب".

(هداية المستفيد الجزاء الاول صفحه ٧٩ مطبع مكتب الدعوة الاسلامية پاكستان)

الله الرحمن زیدی محمد بن عبدالوباب نجدی کے متعلق یوں لکستا ہے:
"اللّ تو حید کے سرخیل امام محمد بن عبدالوباب رحمہ اللہ"

اور جمر بن عبدالوباب خبرى كويون بعى لكساب

" في الاسلام محر بن عبد الوماب رحمه الله "

(نماز میں امام کون؟ص ١٤٥)

جڑ۔ وہابیوں کے ''مرزاجیرت دہاوی''نے اساعیل دہاوی کے بارے میں یوں لکھاہے: ''افسوس ہے ایسا خونخوار بہادرایسا لا ثانی شجاع ایساعظیم الشان مصلح ای مایوی اور بے بسی ک حالت میں شہید ہوا''۔

(حیات طیبه ص ۲۹۷ ناشر اسلامی اکادمی ناشران کتب اردو بازار لاهور)

> جنار محمد خالد سیف و بالی اساعیل د باوی کے متعلق لکستا ہے: "عارف باللہ مجاہد فی سبیل اللہ حضرت امام محمد اسمعیل شہیدر حمیۃ اللہ علیہ"۔

(تذكرة شهيد صفحه ١٣ مطبوعه مكتبه غزنويه ٤ شيش محل رود الاهور تاريخ اشاعت مئى ١٩٨٣ .

تذكره امام محمد اسماعيل شهيد صفحه ١٣ مطبوعه طارق اكيدمي ايس

لے سنٹر چنیوٹ بازار فیصل آباد اشاعت ستمبر ۱۹۹۹ء)

\_:(14)

جنا دیوبندیوں کے 'این الملت' این او کا ڈوی نے محدین عبدالوہا بخدی کے متعلق لکھا ہے: "معضرت امام عبداللہ بن شیخ محمد بن عبدالوہاب خبدی حمیم اللہ''۔

(مجموعه رسائل جلد دوم صفحه ۳۵۰ رساله: مناظره کوهات کی چند جهلکیان مطبوعه اداره خدام احناف ۲۸۵ جی ٹی روڈ باغبانپوره لاهور)

ملا - دیوبندی تنظیم سیاه محاب کے سابق قائد ضیاء الرحن فاروقی نے محد بن عبد الوہاب نجدی کے متعلق یون لکھا ہے:

"باربوي صدى بجرى كامام داى اور مسلم شخ الاسلام محد بن عبدالوباب تيى دحمة الشعلي". (شاه فيصل ايك روشن ستاره صفحه ٣٩٩ اشاعت دوم ٢٠١١ ناشر راه حق ويلفيتر فاؤن ديشن ساهيوال)

اساعیل داوی کے متعلق دیوبندی "پیر" نفیس الحسین نے یوں کہا:

" زبدة الإولياء الكاملين عمرة العلماء المجاهدين فيخ الاسلام والمسلمين حضرت مولانا شاه محمد "معيل شهيد قدس سره" -

(سید احمد شهید سے حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمة الله علیه کے روحانی رشته صفحه ۱۳ اشاعت اول مارچ ۲۰۰۳ ناشر سید احمد شهید اکادمی نفیس منزل ۱۷۷ /۳ کریم پارك لاهور)

الله مرفرازخان ککمیزوی دیوبندی اساعیل دباوی کے بارے میں یوں رقسطراز ہے: "محضرت مولانا شہیدر حمۃ اللہ علیہ بڑے وسیع النظراور تفق عالم تنے اور اپنے زیانہ میں ذہانت وفطانت میں اپنی نظیر آپ سے"۔

(عبارات اکابر صفحه ۵۸ طبع نومبر ۲۰۱۰ ناشر مکتبه صفدریه نزد گهنته گهر گوجرانواله)

(اد): جماعت اسلامی کے بانی مودودی فرقہ وہابیکا بانی کون تھا؟ اس کے خصوص عقائد کیا تھے؟ کے

جواب مي لكمتاب:

'' و بابی دراصل کسی فرتے کا نام نہیں ہے۔ محض طنز اور طعن کے طور پر ان لوگوں کے لئے ایک نام رکھ دیا گیا ہے جو یا تو اہل حدیث ہیں یا محمد این عبد الو باب کے بیرو ہیں۔ محمد این عبد الو باب کے بیرو تو وہ دراصل صنبلی طریقے کے لوگ ہیں۔ ان کی فقدا در ان کے عقا کدو ہی ہیں جوا مام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیجے''۔

(رسائل و مسائل جلد ۱ صفحه ۱۲۹ مطبوعه اسلامك پبلى كيشنز (پرائيويث) لميثد ٣ كورث سثريث لوثر مال لاهور)

جیر۔ مودووی نے اپنی کتاب "تجدید واحیائے وین" میں اساعیل دہلوی کومجد دین امت میں سے قرار دیا ہے اور صفحہ ۲۹ سے صفح اے تک جار صفحات پر اساعیل اور سیداحد بریلوی کوخراج محسین پیش کیا ہے۔

(تجدید و لحیائے دین صفحه ۲۹ تا ۷۲ شائع کرده دفتر رساله "ترجمان القرآن" لاهور)

(۱۸): حسین احمد ثاندوی: "الشهاب الثاقب" صفحه ۴۳ مطبوعه کتب خانه اعزازیه دیوبند ضلع سهارن پور

این اصفحه ۱۸۵ مطبوعه اداره تحقیقات اهل سنت بلال پارك بیگم پوره لاهور

(۱۹): اسماعیل دهلوی: تقویة الایمان صفحه ۵۰ مطبوعه مرکنثائل پرنٹنگ دهلی

ايضاً صفحه ٣٨ مطبوعه كتب خانه مجيديه ملتان

ايضاً صفحه ٦٤ تا ٦٥ مطبوعه المكتبة السلفيه شيش محل رود لاهور المضاً صفحه ٩٦ تا ٦٥ مطبوعه مكتبة الخليل يوسف ماركيث غزنى سثريث اردو بازار لاهور

ایضاً صفحه ۷۵،۷۶ مطبوعه مکتبه محمدیه چك ۷. R/۱۰۹ چیچه وطنی ضلع ساهیوال -

(۲۰):- اسماعیل دهلوی: تقویة الایمان صفحه ۱ مطبوعه مرکنثائل پرنثنگ دهلی

ايضاً ص ٣٩ مطبوعه كتب خانه مجيديه ملتان

ايضاً صفحه ٦٥ مطبوعه المكتبة السلفية شيش محل رود لاهور

ايضاً صفحه ٩٧ مطبوعه مكتبه خليل يوسف ماركيك غزنى ستريث

ایضاً صفحه ۷۰ ص ۷۱ مطبوعه مکتبه محمدیه چك ۱۰۹ / R. ۷ چیچه وطنی ضلع ساهیوال

\_:(n)

- خلام نبی جانباز: روثیداد صد ساله جشن دارالعلوم دیوبند صفحه ۲۸
   ۳۸ مطبوعه مکتبه حنفیه ۳۸ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاهور
  - ↑ ماهنامه تبصره لاهور روئيداد جشن ديوبند صفحه ٣١ ص٣٢ ص٣٣

\_:(rr)

- ☆- البيهةى: شعب الايمان جلد ٤ صفحه ٢٣٠ الرقم ٢٨٨٦ باب قى حفظ
  اللسان مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت،

  اللسان مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت،

  السان مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت بي
- ☆ السيوطى: الجامع الصغير جلد ١ صفحه ١٣١ الرقم ٥٥٦ مطبوعه
  دار الفكر بيروت البنان.
- ۱۵ التبریزی: مشکرة المصابیح صفحه ۱۱۶ باب حفظ اللسان و الغیبة و الشتم الفصل الثالث مطبوعه اصح المطابع و کارخانه تجارت کتب بالمقابل آرام باغ کراچی
  - (٣٣): قاضى مظهر حين ويوبندى للمتائية "الصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَ السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى اللهِ وَ السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى اللهِ وَ السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِر حلق الله وَ السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِر حلق الله وَ السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِر حلق الله و

اَلصَّلُوهُ وَالسَّكُامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ

(ماهنامه حق چار یار لاهور خصوصی اشاعت بیاد: قاضی مظهر حسین دیویندی طبع ۲۰۰۰ ، باب عکس تحاریر صفحه ۱۲۲۱)

الله ويوبنديت كي محيم الامت مجدد الملت "مواوى اشرف على تعانوى في محى كها: " في جابتا ب كما من ورودشريف زياده پر هول وه بحى ان الغاظ ب السط للوق و السلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ" -

(مواعظ اشرفیه جلد ۳ صفحه ۱٤۲ حاشیه پر مطبوعه مکتبه تهانوی بفتر رساله الابقاء مولوی مسافر خانه ایم اے جناح کراچی)

مولوی دور الشرخوری دیویتدی "معفرت مولانا محرعبدالما لک صدیق صاحب کوزیارت نی صلی الشعلیه وسلم "عنوان کے تصدیق کے بارے میں اکستا ہے کرمدیق نے کہا:

"امیا تک ایک دن حضورا کرم سلی الشعلیه وسلم کا کرم ہوافعنل دبی ہے جب میں نے پیش ہوکر درخ مبادک کی طرف "اکسطنوة و السّکام عَلَیْکَ یَارَسُولَ اللهِ "اکسطنوة و السّکام عَلَیْکَ یَارَسُولَ اللهِ "اکسطنوة و السّکام عَلَیْکَ یَارَسُولَ اللهِ "اکسطنوة و السّکام عَلیْک یَارَسُولَ اللهِ "اکسطنوة و السّکام عَلیْک یَارَسُولَ اللهِ "اکسطنوة و السّکام عَلیْک یَا حَبیْبَ اللهِ "عَرض کیا"۔

(بزرگان نقشبندیه کو خواب میں زیارت نبی صلی الله علیه وسلم صفحه ۱۰۲ مطبوعه مکتبه عمر فاروق ۲۹۱/۲ شاه فیصل کالونی کراچی

فيضان روضة النبى صلى الله عليه وسلم مرتب اسحاق ملتانى ديوبندى صفحه ١١٣ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان)

الله عنوان کے تحت کھتاہے کے دوج اللہ عنوان کے تحت کھتاہے کے اللہ علیہ وسلم "عنوان کے تحت کھتاہے کہ اللہ علیہ ا کے تذریراحمرصاحب نے کہا:

"آ بِ سَلَى الشَّعَلِيهِ وَلَمْ يَاسَ طَرَنَ سَلَامِ يُ عَنْ لَكَ "السَّسَلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ "اللهِ "اللهُ اللهُ "اللهُ "اللهُ "اللهُ اللهُ "اللهُ اللهُ اللهُ "اللهُ اللهُ اللهُ

(بزرگان چشتیه کو خواب میں زیارت نبی صلی الله علیه وسلم صفحه ۱۲۶ مطبوعه مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی نمبر ٤ کراچی) علا۔ "مولانا خلیل احد محدث سہارن پوری ثم مدنی کوزیارت نی سلی الله علیه وسلم"عنوان کے تحت کھا ہے۔ کھا ہے کھیل احد سہارن پوری نے کہا:

(بزرگان چشتیه کو خواب میں زیارت نبی صلی الله علیه وسلم صفحه الله علیه وسلم صفحه ۱۵۸ مطبوعه مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی نمبر ٤ کراچی)

(۲۳):۔ دیوبندیوںکا" حکیم الامت مجد والسلت"مولوی اشرف علی تھانوی واتا صاحب رحمة الله علیہ کے حزارشریف پر گیا۔ دیوبندی مولوی کی گوائی ملاحظ مو منبول حسین وصل بلگرای دیوبندی نے تکھاہے کہ:

"موثراً یا معرت والاسوار ہو مے اور خانقاہ صفرت وا تا کئے بخش قدی مرہ تشریف لے محے۔
یہ ایما وقت تھا کہ زائرین کی کثرت تھی آپ ماحب مزار کے پائٹیں کی طرف حب معمول
قدرے چیجے ہے ہوئے ہاتھ چھوڈ کھڑے کھڑے ایسال تواب عی مشغول ہو گئے ..... بود
قراضت وہال سے دوان ہوتے ہوئے فرمایا کہ بہت یوے مختص ہیں۔ جیب رعب ہے وقات
کے بعد سلطنت کرد ہے ہیں "۔

(سفر نامه لاهور ولكهنؤ صفحه ٤٩ صفحه ٥٠ مطبوعه المكتبة الاشرفية جامعه اشرفيه فيروز پور رود لاهور)

قاری طیب دایوبندی سائی جسم دارالعلوم دایوبندن ای دافتد کوان الفاظ ش تقل کیا ہے:

د معرت تعالوی دخمۃ اللہ علیہ دفات سے تقریباً دوسال قبل دانت درست کرائے کے لئے
لا مورتشریف لے گئے تو دالیسی سے ایک دن قبل الا مور کے قبرستان کی زیارت کے لئے بھی
لا مورتشریف لے گئے تو دالیسی سے ایک دن قبل الا مور کے قبرستان کی زیارت کے لئے بھی ایسال
فظے سلاطین کی قبروں پر بھی گئے اور مساکین کی قبرین بھی دیکھیں۔ قاتحہ پڑھی ایسال
قواب کیا۔ اس سلسلہ میں صفرت طی بچوری معروف بدواتا کئے بخش دخمۃ اللہ علیہ کے موار پر بھی
کودیر تک مراقب دے ۔وصل صاحب مرحوم بھرائی ساتھ تضاور انہوں نے بدواقد جھے
مانہ بھون میں بیان فرمایا تھا کہ داتا سنخ بخش کے موار سے لوشتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بہت
مانہ بھون میں بیان فرمایا تھا کہ داتا سنخ بخش کے موار سے لوشتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بہت
مانہ بھون معلوم ہوتے ہیں۔ بھی نے بزار ہا ملاکھ کو ان کے سامنے صف بستہ دیکھا"۔

(عالم برزخ صفحه ۲۰ مطبوغه قدیمی کتب خانه مقابل آرام باغ کراچی)

اللہ حفظ الا کیان لا ہور ہے شائع ہوئی اس پر مقدمہ قاری عبدالرشید دیو بندی نے لکھا اس میں آیک عنوان '' حکیم اللہ میہ حضر ہے مولانا اشرف علی تھا توی قدس مرہ کی حیات مبارکہ پر آیک نظر'' ہے جس میں بھی ہے تدکورہ بالا واقعہ قاری طیب کے حوالہ نے قش کیا ہے اور ساتھ بی سرید یوں بھی کھیا ہے:

کھیا ہے:

"نيزآپ نائ سنري معزت ميال مررحة الشعليد كمزارمبارك ربي عاضرى وئ"-(حفظ الايمان صفحه ٦٧ مطبوعه دار الكتاب كتاب ماركيت غزنى سفريت اردو بازار لاهور)

جی۔ مولوی عبدالحمید سواتی براور مولوی سرفراز خان صفدر ملموروی کے حالات میں زاہد الراشدی دیویندی نے لکھا ہے کہ:

"ایک بارلا مورتشریف لے گئے اور جھے ساتھ لے گئے وہ صوئی کہلاتے تھے اورتصوف کا اعلیٰ
ذوق رکھتے تھے بید وق نظری اور علمی تو تھائی عملی بھی تھا۔ جس کی ایک جھلک جس نے بید کیمی
کہ وہ اس سنر جی صفرت سیدعلی جو بری رحمة اللہ علیہ المعروف حضرت وا تا تینج بخش رحمة اللہ علیہ کی قبر پر مراقب ہوئے اور کافی دیر مراقبہ کی کیفیت جس رہے اس کے بعدوہ حضرت جھ خوث
دیمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے اور وہاں بھی ان کی قبر پر مراقبہ کیا ' جرایک بار مجرات کے جس می می می می ساتھ تھا وہاں انہوں نے حضرت شاہد ولد رحمة اللہ علیہ کی قبر پر مراقبہ کیا ' مراقبہ کیا''۔

(ماهنامه نصرة العلوم گوجرانواله كامفسر قرآن نمبر صفحه ۱۹۵ عنوان: عم مكرم رحمة الله عليه ..... چند يادداشتين طبع ۲۰۰۸ه) (۲۵): \_ آل ديوبند كري ومرشدها في الماداش مهاجر كي صاحب الصحيري:

"مروجهایسال تواب کی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور گیارہ ویں معزت فوٹ پاک قدی سرہ کی دسویں بیسویں چہلم ششماہی سالانہ وغیرہ اور تو شرحعزت شخ احمد عبدالحق ردونوی رحمة الله علیه اور سرمنی حضرت شاہ بوعلی قلندری رحمة الله علیه وحلوائے شب براً ت اور دیگر طریق ایسال تواب کے ای قاعدے پرینی بیں اور مشرب فقیر کا اس مسئلہ میں بیسے کہ فقیر پابنداس ویئت کا تواب کے ای قاعدے پرینی بیں اور مشرب فقیر کا اس مسئلہ میں بیسے کہ فقیر پابنداس ویئت کا

جیں ہے مرکزنے والوں پرا تکارفیس کرتا"۔

(فیصله هفت مسئله صفحه ۸ دوسرامسئله فاتحه مروجه کا مطبوعه راشد کمپنی دیوبند

ايضاً صفحه ٨ ص٩ مطبوعه كانيور

ايضاً صفحه ٢٢ صفحه ٢٤ مطبوعه علماه لكيدمى شعبة مطبوعات: محكمه اوقاف حكومت پنجاب لاهور

کلیات امدادیه صفحه ۸۲ مطبوعه دارالاشاعت اردو بازار ایم لے جناح رود کراچی)

الارشاد الدرشاد الدرشاد الدرشاد الدرشيد احد كنكوى في ايك موال كرجواب بي لكها: "ايسال الواب كالميان اليسال الدرسة بي الدرسة بي "-

(فتاوی رشیدیه حصه اول ص ۹۳ کتاب البدعات مطبوعه میر محمد کتب خانه آرام باغ کراچی '

تاليفات رشيديه صفحه ١٥١ مطبوعه اداره اسلاميات لاهور)

المام مولوى تناوالله مركاد في الاسلام مولوى تناوالله امرتسرى للمتابيك

" کیارہویں بارہویں کی بابت فریقین میں اختلاف صرف اتی بات میں ہے کہ مانعین اس کو اللہ جم کرما اللہ میں باب کے اللہ میں واضل کرتے ہیں اور قائلین اس کولئے اللہ میں جانے سے اللہ کی ایک اللہ میں کہا تا ہوئی اللہ میں واضل کرتے ہیں اور قائلین اس کولئے اللہ میں جانے سے کہا رہویں کا کھانا ہوئی ایسال تو اب کیا جائے بعنی یہ نہیت ہو کہ ان ہزرگوں کی دوح کو تو اب کو تو اس کھانے کو تو ل کریں ۔ اس صورت میں واقعی اختلاف المحد جاتا ہے "۔

(فتاوی ثنائیه جلد دوم ص ۷۱ باب هفتم مسائل متفرقه مطبوعه مکتبه اصحاب الحدیث حافظ پلازه مچهلی منڈی بالمقابل جلال دین هسپتال نیو اردو بازار لاهور)

" بنے خالص اللہ دی نیت کھانا دیمن ارواح امال انہ طعام مقرہ روز مقرہ رواہ خاص عوامال ایمو تھم جو یارہویں دیون کھانا دُوھ مٹھائی ایمولی جے قصد تقرب ہی ہووے تا خاصہ شرک ایمائی ہے قصد رضا الی دیون پیر ثواب پیچاون روز معین شرط نہ مجھن عالم روا بناون"

(زينت الاسلام صفحه ٥٥ حصه دوم مطبوعه المكتبة السلفية شيش محل رود لاهور)

فوت الكتاب كالمح مشهور غير مقلد عالم عطاء الله صنيف بموجياتي ني ك ب-

(٢٧):- آل ديويندك" ورومرشد" ماى الدادالله مهاجرى ماحب ني كهابك.

''لوگ کہتے ہیں کہ علم خیب انبیاء اور اولیاء کوئیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریا ہنت وا دراک غیبات کا ان کو ہوتا''۔

(شمائم امدادیه حصه دوم صفحه ۲۱ مطبوعه مدنی کتب خانه بیرون بوهژگیث ملتان

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق صفحه ٧٩ مطبوعه اسلامي كتب خانه فضل الهي ماركيث چوك اردو بازار لاهور)

المراء دیوبندیوں کے محکیم الامت مجدد السلت "مولوی اشرف علی تقانوی نے لکھا ہے: "معلم غیب جو بلا واسط ہودہ تو خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ بعد جو یواسط ہودہ تلوق کے لئے ہو سکتا ہے "۔

(حفظ الايمان مع بسط البنان صفحه ۱۱ مطبوعه كتب خانه اعزازيه ديوبند

ایضاً صفحه ۱۴ مطبوعه مکتبه نعمانیه دیوبندیو پی ایضاً صفحه ۱۹ قدیمی کتب خانه مقابل آرام باغ کراچی ایضاً صفحه ۱۹ مطبوعه کتب خانه مجیدیه ملتان)

الرفعلى قالوى الكرملديون كبتاب:

"جوفض علم بلاواسط کا قائل ہے وہ تو کا فرہاور جوعلم بواسط کا قائل ہولیعنی خدا کی عطاء کے واسط کا وہ کا فرنبیں اگر چہ وہ علم محیط ہی کا قائل ہو کو بیا عقاد کذب تو ہے مگر ہر کذب تو کفر مہیں "۔

(الافاضات اليوميه جلد ٨ ص ٨٣ ملفوظ نمبر: ٨٤ مطبوعه المكتبة الاشرفيه جامعه اشرف فيروز پور رود لاهور)

> المناظرين "مولوى مرتفى صن جائد يورى لكستاب كد: "مرور عالم صلى الله عليه وسلم كوعلم غيب باعطائ اللي حاصل ب"-

(توضیح البیان فی حفظ الایمان صفحه ٤ مطبع قاسمی دیوبند مجموعه رسائل چاند پوری جلد ۱ صفحه ۱۱۰ مطبوعه دار الکتاب غزنی ستریث اردو بازار لاهور)

جیز۔ دیویندی''محدث اعظم پاکتان''مولوی سرفراز خان صغدر گلمیزوی لکستاہے: ''جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوتمام وہ جزئی اور کلی علوم حاصل ہو گئے تھے جو حق تعالیٰ کے نزدیک آپ کی شان اقدس کے لائق اور مناسب تھے''۔

(از الة الريب صفحه ١٤٨ طبع مارج ٢٠١٣ مطبوعه مكتبه صفدريه نزد مدرسه نصرة العلوم گهنته گهر گوجرانواله)

\_:(12)

ہے۔ دیوبندیوں کے پیرومرشد حاجی امداداللہ مہاجر کی صاحب لکھتے ہیں: دورکردل سے تجاب جہل و خفلت میرے رب کھول دے دل میں درعلم حقیقت میرے دب ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے

(ارشاد مرشد صفحه ۱۳ مطبوعه لکهنو،

کلیات امدادیه صفحه ۱۰۲ مطبوعه دار الاشاعت ایم لے جناح روڈ اردو بازارکراچی)

الامت محددالملت مولوى اشرف على تقانوى في تعانوى في تعانوى في تعانوى في تعاني الم

کول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب بادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے

(شجره طیبه چشتیه صابریه صفحه ۲ مطبوعه دیوبند)

الله ويويندى معزات ك تهيخ العرب والعجم "حسين احمة الأوى في بحى معزرت سيدناعلى رضى الله عندكومشكل كشاكهما ب-

(سلاسل طيبه صفحه ٦ مطبوعه اداره اسلاميات لاهور)

الله ديوبندي مدوح ظفرعلى خان صاحب نے لكھا ہے ك

" کھے میعیوں ہی کے نہیں مشکل کشا علی " ہر رن میں نعرہ سنیوں کا بھی ہے یا علیٰ "

(چمنستان صفحه ۲۳۰ بار اول ۱۹۶۱ مطبوعه پبلشرز یونائثید چوك اناركلی لاهور)

(۱۸):۔ آل دیوبند کے "قاسم العلوم والخیرات" مولوی قاسم نا لوتوی نے لکھا ہے کہ مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا مدی کہ تیرے سوا میکس کا کوئی حامی کار

(قصائد قاسمی صفحه ۸ مطبوعه کتب خانه رشیدیه دهلی)

نوت: قاسم نا نونوى كافركوره بالاشعردرية ويل كتب يس بحي موجود بحوالي بيش خدمت بين:

("الشهاب الثاقب": از حسین احمد ثانثوی دیوبندی صفحه ۹۹ مطبوعه کتب خانه اعزازیه دیوبند

ایضاً صفحه ۱۹۱ مطبوعه اداره تحقیقات اهل سنت بلال پارك بیگم پوره لاهور)

بیس بڑے مسلمان از عبدالرشید ارشد دیوبندی صفحه ۱۳۹ مطبوعه مکتبه رشیدیه ۲۰ لوثر مال لاهور۔

دیوبندسے بریلی تك از ابوالاوصاف رومی دیوبندی صفحه ٦٢ مطبوعه اداره اسلامیات اناركلی لاهور-

الله ديوبنديون كي ورورشد" ماجي المادالله مهاجر كي صاحب في الماب:

یارسول کبریا فریاد ہے یا محمد ﷺ مصطفیٰ فریاد ہے آپ کی امداد ہو میرے یائی ﷺ حال اینز ہوا فریاد ہے سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل

خت مشکل میں پینسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے

(ناله امداد غريب مشمولات كليات امداديه صفحه ٩١/٩٠ مطبوعه

دارالاشاعت ایم اے جناح روڈ اردو بازار کراچی)

ديوبندي محكيم الامت مجدوالملت "مولوى اشرف على تفانوى في بحى لكهاب:

ساشفیع العباد حدیدی الست فی الاضطرار معتمدی رکیری کی گیری کی میرے نی کی کھی میں تم بی ہو میرے نی

(نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب صفحه ١٩٤ مطبوعه تاج كمپني لميثة

ايضاً صفحه ١٥٦ مطبوعه اسلامي كتب خانه فضل الهي ماركيث چوك اردو بازار لاهور)

ہے۔ نیز تھانوی کے بیاشعار دیوبندی "مولانا" ٹاراح فتی نے بھی اپنی کتاب بیل نقل کے ہیں ا ملاحظہ ہو!

(تهمت وهابیت اور علمائے دیوبند صفحه ۱۰۹ مطبوعه مکتبة الشیخ ۲ ما ۱۰۹ مطبوعه ۱۰۹ مطبوعه مکتبة الشیخ ۲ ما ۱۰۹ می ۱۹ می ۱۹

الله العالم الماحب في الماعات:

اے لے اسے ساوے توجیواب ہیر سوال مشکل از توجیل شود سے قیل و قیال تسرجسان هسرجسه مسارا درد دل ست دستگسر هسو کسه سایسش در گل ست

ترجمہ: آپ سلی الله علیه وسلم ایے باہر کت ہیں کہ آپ کے دیدار بی سے ہرسوال عل ہوجاتا ہے اور ہرمشکل آسان ہوجاتی ہے۔ جو بات ہمارے دل میں ہے آپ اس کے بیان

كر نيوالے بيں اوركى مصيبت ميں جتلا ہوآ پ سلى الله عليه وسلم اس كے ديكيريں

(حیات المسلمین صفحه ۱۱ مطبوعه مکتبة العلم ۱۸ اردو بازار لاهور)

الوات: حیات اسلمین کتاب تقانوی کے زویک کس درجہ کی حامل ہے وہ دیوبتدی پروفیسر کی

زیانی ملاحظہ کریں:

"آپرجمة الله عليه (اشرف على تفالوى از ناقل) حيوة المسلمين كواية لئے سر ماية نجات سجھة تصةر ماياكه:

"میرا غالب گمان ہے اس سے میری نجات ہوجائے گی۔اس کو بیں اپنی ساری عمر کی کمائی اور تمام عمر کا سرمایہ بھتا ہوں''۔

(بزم اشرف کے چراغ از پروفیسر احمد سعید دیوبندی صفحه ۱۰ مطبوعه المیزان ناشران و تاجران کتب الکریم مارکیث اردو بازار لاهور)

الامت مجد والملت "اشرف على تفانوى كے خليفہ عنايت على شاہ نے لکھا ہے كہ:

"حق نے پیدا كرد ہے احمقائق مرمائى كے لئے

ہوگئے ظاہر جہاں میں مشكل كشائى كے لئے"

(باغ جنت صفحه ۳۳۷ مطبوعه الفيصل ناشران و تاجران كتب غزنى ستريث اردو بازار لاهور)

الله المحدث وبابيوں كـ "مجدد" اور" خاتمة المحدثين "صديق حسن خان بهويالى كاشعار جن بم صديق حسن خان بهويالى كاشعار جن بم صديق حسن خان بهويالى نے تى كريم صلى الله عليه وسلم كومشكل دوركرنے اور مدد كارتسليم كيا ہے۔ وہ بهويالى كے بين ا

ياسيدى ياعرونى ووسيلنى ياعدي فى شِلْة ورخاء

شفعت جاهك ضارعا متذللا مالى وراء ك صارف الفرّاء النت السمغيث برحمة وكرامة فسى غُمَّةٍ و غوايلٍ وبلاء مالى وراء ك مستغاث فارحمن يارحمة للعالمين بكائى

(مآثر صديقي حصه دوم صفحه ٣٠ ٣١ مطبع منشي نول كشور لكهنؤ)

زجمہ: (۱):۔اے میرے مرداراے میرے مہارے اور میرے ویلے اور میرے مختی اور زی کی حالت میں سازوسامان

(٢): \_ ميں نے نہايت عاجزى سے آپ صلى الله عليه وسلم كى عزت و جاه كوشفيع بنايا كيونك مير سے لئے آپ صلى الله عليه وسلم كے سواتكليف كوكو كى دوركرنے والانبيں \_

(۳): \_ آپ سلی الله علیه وسلم اپنی رحمت و کرامت کے ساتھ ہرختی اور مشکلات اور مصیبت میں مدد گار ہیں۔

(۴): \_ آپ صلی الله علیه وسلم کےعلاوہ میرا کوئی فریا درس نہیں اے رحمۃ للعالمین میری گربیرو زاری کود کیھئے اور مجھ میر رحم کچھیے \_

الكاطراح وبايول كي محدث وحيد الزمال حيد رآبادى في بعى ان اشعار كوا بني كتاب بدية المهدى صفحه ٢ كے حاشيہ رِنقل كيا ہے۔

\_:(19)

تالیفات رشیدیه صفحه ۷ مطبوعه اداره اسلامیات انارکلی لاهور

(۳۰): عاشق الهي ميرثهي ديوبندي: تذكرة الرشيد جلد ١ صفحه ١٣ مطبوعه اداره اسلاميات اناركلي لاهور

\_:(m)

الترمذى: الجامع الصحيح صفحه ٢٤٣ الرقم ٢١٣٩ ابواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ساجا، لايرد القدر الاالدعا، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض

- ↑ السيوطى: الجامع الصغير جلد ۲ صفحه ۲۰۷ الرقم: ۹۹۹۸ مطبوعه
  دار الفكر بيروت
- ☆ الطبراني: المعجم الكبير جلد ٢ صفحه ٢٥١ الرقم: ٢١٢٨ مطبوعه
  داراحيا، التراث بيروت لبنان
  داراحيا، التراث بيروت لبنان
- التناج اورانام ما كم نان الفاظ عال رواعت وقل كيام "لاير دالقدر الاالدعآه".
   (ابن ماجه: السنن كتاب السنة باب في القدر الرقم: ٩٠ مضحه ١٩٠ مطبوعه دار السلام
   ابواب الفتن باب العقوبات الرقم: ٢٢٠ صفحه ٢٣١ مطبوعه دار السلام
   للنشر والتواريخ الرياض
- الحاكم: المستدرك على الصحيحين، كتاب الدعا و التسبيئع و التكبير و التهليل و الذكر جلد ٢ صفحه ٢٥ مطبوعه دار الفكر ، بيروت.

\_:(rr)

- الله مطبوعه معدد كتب خانه آرام باغ كراچى
  - اليفات رشيديه صفحه ٢٤٢ مطبوعه اداره اسلاميات لاهور .
    - (٣٣): مجموعة التوحيد صفحه ٣٣ مطبوعه سعودي عرب.

\_:(٣٣)

- البخارى: الصحيح صفحه ١٢٧٨ الرقم: ٧٤٣١٠ كتاب التوحيد باب قول الله تعالى (تعرج الملئكة والروح اليه)
- صفحه ٧٥٥رقم الحديث ٢٣٤٤ كتاب احاديث الانبياء مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض
- المسلم: الصحيح صفحه ٤٣١ رقم الحديث ١٠٦٤ كتاب الزكوة باب ذكر الخوارج و صفاتهم مطبوعة دار السلام للنشر والتواريخ الرياض
  - (٣٥): الجامع الفريد صفحه ٢٠٤ مطبوعه شركة الجميع

\_:(FY)

- الشهاب مترجم صفحه ١٩ مطبوعه المكتبة السلفية شيش محل رود لاهور،
- الجامع الفريد مجموعه ٨ رسائل صفحه ٢٤ مطبوعه مركز توعية الجاليات بالقصيم

\_:(rz)

- ☆ کشف الشبهات مترجم صفحه ۱۰ مطبوعه المکتبة السلفیة شیش محل
  رود لاهور،
- ث- الجامع الفريد مجموعه ٨ رسائل صفحه ١٥ مطبوعه مركز توعية الجاليات بالقصيم

(MA)

- → نتاوى رشيديه حصه اول صفحه ١١٩ كتاب التقليد والاجتهاد مطبوعه
  مير محمد كتب خانه آرام باغ كراچى
  مير محمد كتب خانه آرام باغ كراچى
  - → تالیفات رشیدیه ص ۲٤٣ مطبوعه اداره اسلامیات انارکلی لاهور

\_(19)

- ☆ فتاوی رشیدیه حصه اوص صفحه ۲۱ کتاب العقائد مطبوعه میر محمد

  کتب خانه آرام باغ کراچی
  - → تالیفات رشیدیه ص ۱۸ مطبوعه اداره اسلامیات انارکلی لاهور

\_:(r.)

ایضاً صدحه ۲۹ مطبوعه مرکنثائل پرنٹنگ دهلی الیمان صفحه ۲۵ مطبوعه کتب خانه مجیدیه ملتان

ايضاً صفحه ١٨ مطبوعه مكتبه خليل يوسف ماركيث غزنى ستريث اردو بازار لاهور

ايضاً صفحه ٤٥ مطبوعه مكتبه محمديه چك ١٠٩ / آر ٧ چيچه وطني

ضلع ساهيوال

ايضاً صفحه ٤٧ مطبوعه المكتبة السلفية شيش محل رود لاهور ' ايضاً صفحه ٣٨ مطبوعه دارالاشاعت اردو بازار كراچى ' ايضاً صفحه ٣٨ مطبوعه دارالسلام ايضاً صفحه ٩٥ مطبوعه مؤسسة الحرمين الخيرية

ايضا صفحه ۲۷ مطبوعه اسلامی اکادمی ۱۷ اردو بازار لاهور

(M):- پاره: ۲۲ سورة الاحزاب آیت: ٤٠

\_:(mr)

- الدارمى: السنن جلد ١ صفحه ٤٠ رقم الحديث: ٩٤ باب اعطى النبى صلى الله عليه وسلم من الفضل مطبوعه قديمى كتب خانه آرام باغ كراچى
- البخارى: التاريخ الكبير جلد ؛ صفحه ٢٣٦ رقم الديث ٣٨٣٧ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- الطبراني: المعجم الاوسط جلد ١ ص ١٤٢ رقم حديث ١٧٢ مطبوعه مكتبة المعارف الرياض
- - (٣٣) تقوية الايمان صفحه ٦٩ مطبوعه مركنثائل پرنئنگ دهلی. ايضاً صفحه ٥٠ كتب خانه مجيديه ملتان

ايضاً صفحه ١٣٢ مطبوعه مكبة الخليل يوسف ماركيث غزنى ستريث اردو بازار الهور

ايضاً ص ١٠٠ مطبوعه مكتبه محمديه چيچه وطنى ضلع ساهيوال ا ايضاً صفحه ٨٦ المكتبة السلفية شيش محل رود لاهور

\_:(~~)

- ¬¬ ابى يعلى: المسندالرقم: ٢١٤ عجلد ٣صفحه ٣٤٩ مسند انس بن مالك مطبوعه موسسة علوم القرآن بيروت لبنان
- الهيشمى: مجمع الزوائد الرقم: ١٣٨١ جلد ٨ صفحه ٢٧٦ باب ذكر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت البنان
- ↑- البیهقی: حیات الأنبیا، بعد و فاتهم صفحه ۷۲/۷۰ الرقم: ۱،۲ مطبوعه
  دار الکتب محله جنگی پشاور
- ث- الهيثمى: كشف الاستار عن زوائد البزار كتاب علامات النبوة جلد٣ صفحه ١٠٠ رقم الحديث ٢٣٣٩ مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت.
- الديلمى: مسند الفردوس الرقم: ٣٠٤ جلد ١ صفحه ١١٩ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت.
- السيوطى: الجامع الصغير في احاديث البشير والنذير الرقم: ٣٠٨٩ صفحه ١٨٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت.
- ابن عساكر: تاريخ دمشق الكبير الرقم: ٢٥١١ جلده ١ صفحه ١٥٩ مطبوعه دار الاحياء التراث العربي .
- البداري شرح صحيح البخاري جلد ؟ ٥ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.
- ابن عدى: الكامل في الضعفاء في الرجال جلد مسمحه ١٧٢ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ـ
- ثرقائی: شرح المؤطاكتاب الجامع جلد ؛ صفحه ۳۵۷ مطبوعه
   دار الكتب العلميه بيروت.
- القدير شرح جامع صغير جلد٣ صفحه ٧٠٧ مطبوعه دار الحديث قاهره.
- ٣٠٦ صالحى: سبل الهدى والرشاد باب حياته في قبره جلد١٢ صفحه ٢٥٦

مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية احاديث الانبياء باب حياة الانبياء في قبورهم رقم الحديث ٢٥٦ جلد صفحه ٢٦٩ مطبوعه دار المعرفة بيروت.
- الملاعلى القارى: المرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح جلد٣ صفحه
   ١٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان.
- السمهودى: وفاه الوفاه باخبار دار المصطفى على الله جلدة صفحه ١٧٩ مطبوعه مكتبة الحقانيه بشاور.

\_:(M)

- ث التبريزى: مشكل-ة المصابيح صفحه ١٢١ باب الجمعة الفصل الثالث مطبوعه اصح المطابع و كارخانه تجارت كتب بالمقابل آرام باغ كراچى
- (٣٦): قسطلانى: المواهب اللدنيه المقصد العاشر الفصل الثانى فى زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف جلد ٣صفحه ١٦ عطبوعه دار الكتب العلمية بيروت البنان

\_(1/2)

- المواهب اللدنية جلد "صفحة ١٠٠ الفصل الثاني مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت ،
- ته ابن الحاج المالكي، المدخل لابن الحاج جلد ١ صفحه ٢١٨ فصل في زياره القبور مطبوعه المكتبة العصرية ،

- ↑- النبهاني: الانوار المحمديه صفحه ٣٩٦ الفصل الثاني في زيارة قبره
  الشريف و مسجده المنيف صلى الله عليه وسلم مطبوعه دار الكتب
  العلميه بيروت
- (٣٨): السيوطى: الحاوى للفتاوى صفحه ١٥٥ انباء الأذكياء بحياة الأنبياء مطبوعه مكتبه رشيديه سركى رود كوئثه
- (٣٩):- الشيخ عبدالحق: مدارج النبوة جلد ٢ ص ٤٤٧ وصل دربيان حيات انبياء صلوات الله عليهم اجمعين مطبوعه النوريه الرضويه پبلشنگ كمينى لاهور
- (۵۰): تقویة الایمان صفحه ٤٧ مطبوعه مرکنتائل پرنتنگ دهلی
  ایضاً صفحه ٣٦ مطبوعه کتب خانه مجیدیه ملتان
  ایضاً صفحه ٨٩ مطبوعه مکتبه خلیل یوسف مارکیث غزنی سٹریث
  اردو بازار لاهور

ایضاً صفحه ۷۰ مطبوعه مکتبه محمدیه چیچه وطنی ضلع ساهیوال ایضاً صفحه ۲۱ مطبوعه المکتبة السلفیة شیش محل روڈ لاهور ایضا صفحه ۵۱ مطبوعه دار الاشاعت اردو بازا رکراچی ایضا ص۸۳ مطبوعه دار السلام

ايضا صفحه ٨٣ مطبوعه اسلامي اكادمي ١٧ اردو بازار لاهور

(۵۱):- تقویة الایمان صفحه ۲۳ مطبوعه مرکنتائل پرنتنگ دهلی
ایضاً صفحه ۴۸ مطبوعه کتب خانه مجیدیه ملتان
ایضا صفحه ۹۳ مطبوعه مکتبه محمدیه چیچه وطنی ضلع ساهیوال
ایضا صفحه ۴۳ مطبوعه مکتبه خلیل یوسف مارکیث غزنی ستریث

ايضاً صفحه ٧٠ مطبوعه دار الاشاعت اردو بازار كراچى-ايضاً صفحه ٨٢ مطبوعه المكتبة السلفية شيش محل رود لاهور

اردو بزار لاهور

- ایضاً صفحه ۱۰۸ مطبوعه دارالسلام ایضاً صفحه ۱۰۷ مطبوعه اسلامی اکادمی ۱۷ اردو بازار لاهور
  - (۵۲): پاره: ۲ سورة البقرة آیت: ۱٤٤
- (۵۳): احمد بن حنبل: المسند جلد ۱ صفحه ۲٤۲ مطبوعه ادارة احياه السنة گرجاکه گوجرانواله
- (۵۳): البخارى: الصحيح صفحه ٢٥٠ رقم الحديث ٢٨٠٧ كتاب الجهاد والسير باب قول الله عزوجل (من المومنين رسال صدقواما عهد وا الخ) صفحه ٢٤١ رقم الحديث ٤٧٨٤ كتاب التفسير سورة الاحزاب مطبوعه دار السلام للنشر للتوزيع الرياض
- (۵۵): الشيخ عبدالحق: مدارج النبوة جلد ٢ صفحه ١٨٣ مطبوعه النوريه الرضويه پبلشنگ كمپنى لاهور
- (۵۲): ابن حجر مكى: الجوهر المنظم صفحه ٤٢ الفصل الثاني مطبوعه الأدارة المركزية الاشاعت القرآن والسنة لاهور
- (۵۵): اشرف على تهانوى: الافاضات اليوميه جلد ١ صفحه ٤٣٨ صفحه ٤٣٩ ملفوظ نمبر ١٤٤ مطبوعه المكتبة الاشرفية جامعه اشرفيه فيروز پور رود لاهور
  - (۵۸): خلیل احمد سهارن پوری: البراهین القاطعه صفحه ۱ مطبوعه سادهور
    - ايضا ، ٥٥ مطبوعه كتب خانه امداديه ديوبنديو- بي انديا
  - (۵۹): تقویة الایمان صفحه ۲۸ مطبوعه مرکنثائل پرنثنگ دهلی ایضاً صفحه ۶۹ مطبوعه کتب خانه مجیدیه ملتان
- ايضاصفحه ١٣١ مطبوعه مكتبه خليل يوسف ماركيث غزنى ستريث اردو بازار لاهور
  - ايضا صفحه ٩٩ مطبوعه مكتبه محمديه چيچه وطني ضلع ساهيوال

ایضاً صفحه ۸۰ مطبوعه المکتبة السلفیة شیش محل رود لاهور و ایضا صفحه ۲۲ مطبوعه دار الاشاعت اردو بازار کراچی و ایضاً صفحه ۱۱۱ مطبوعه دار السلام

ايضاً ص١١٠ ص١١١ مطبوعه اسلامي اكادمي ١١ اردو بازار لاهور

(۲۰): تقویة الایمان صفحه ۱٦ مطبوعه مرکنتاتل پرنتنگ دهلی ایضاصفحه ۱۸ مطبوعه کتب خانه مجیدیه ملتان

ايضاً ص ٤١ مطبوعه مكتبه خليل يوسف ماركيث غزني ستريث اردو

ايضاً صفحه ٣٠ مكتبه محمديه چيچه وطنى ضلع ساهيوال ا ايضاً ص٢٧ مطبوعه المكتبة السلفيه شيش محل رود الاهور ا ايضاً صفحه ٤٤ مطبوعه دار السلام

ایضاً صفحه ۵۰ مطبوعه دار الاشاعت اردو بازار کراچی ایضاً صفحه ۵۰ مطبوعه اسلامی اکادمی ۱۷ اردو بازار لاهور

(۱۲):- تقویة الایمان صفحه ۷۲ مطبوعه مرکنثائل پرنٹنگ دهلی ایضاً صفحه ۵۲ کتب خانه مجیدیه ملتان ایضاً ۱۳۶۱ مطبوعه مکتبه خلیل بوسف مارکیث غزنہ سٹ بیٹار دو

ایضاً ۱۳۶ مطبوعه مکتبه خلیل یوسف مارکیث غزنی ستریث اردو بازار لاهور

ايضاً صفحه ٩٠ مطبوعه المكتبة السلفيه شيش محل رودُ لاهور ايضاً ص ١١٦ مطبوعه دارالسلام

ایضاً صفحه ۷۲ مطبوعه دار الاشاعت اردو بازار کراچی ایضا صفحه ۱۱۵ مطبوعه اسلامی اکادمی ۱۷ اردو بازار لاهور

(۲۲): - البخارى: الادب المفرد ۲٦٤ رقم الحديث: ١٠٠٣ مطبوعه قديمى كتب خانه مقابل آرام باغ كرلچى

ايضاً ص ٢٥٣ رقم الحديث: ٩٧٤ مطبوعه المكتبة الاثرية سانگله هل

(۱۳۳): البخارى: الادب المفرد صفحه ٢٦٥ رقم الحديث ١٠٠٤ مطبوعه قديمى كتب خانه مقابل آرام باغ كراچى

ايضاً ص ٢٥٣ رقم الحديث: ٩٧٥ مطبوعه المكتبة الاثرية سانكله هل

(۱۳۳): - البخارى: الادب المفرد صفحه ٢٦٥ رقم الحديث: ١٠٠٥ مطبوعه قديمى كتب مقابل آرام باغ كراچى

ايضا صفحه ٤٥٤ رقم الحديث ٩٧٦ مطبوعه المكتبة الاثرية سانگله هل

\_:(40)

الله مطبوعه میر محمد کتب خانه آرام باغ کراچی

اليفات رشيديه صفحه ١٤٩ مطبوعه اداره اسلاميات اناركلي لاهور



تقريبر4

# حقانیتِ مسلكِ اهل سنت اهل سنت

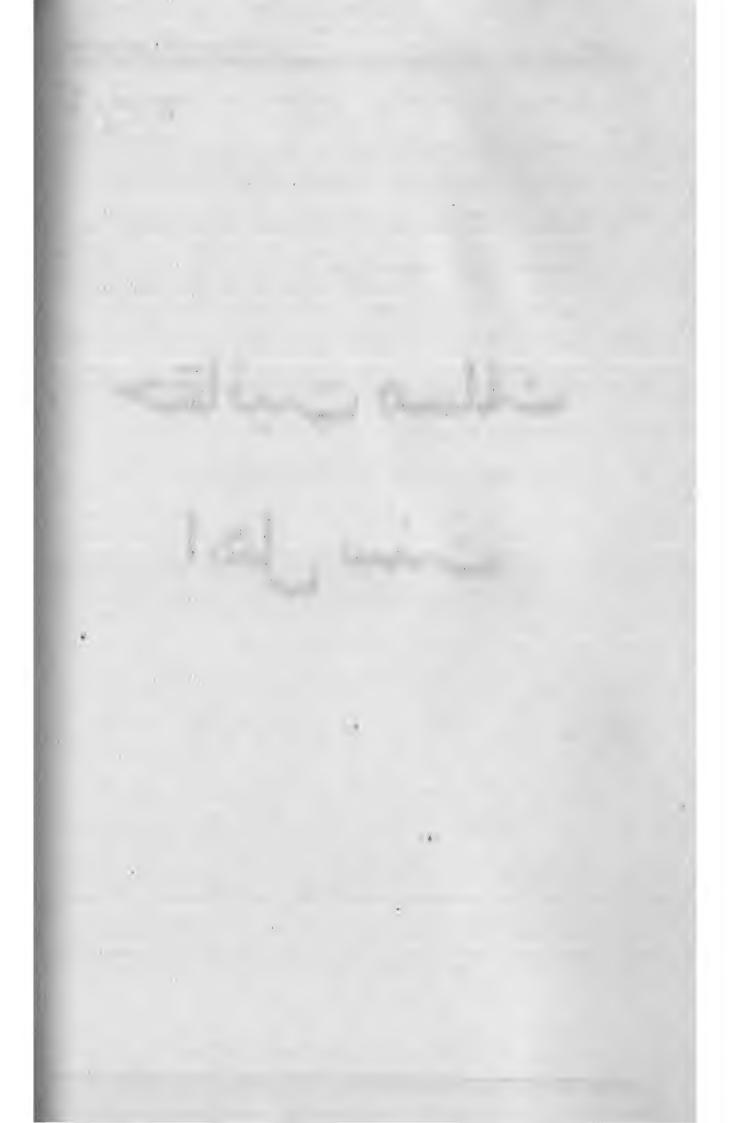

# خطبه

الحمدلله نحمده و نستعينه و نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يصلله فلا هادي له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا ومولنا وكريمنا ورؤوفنا وحبيبنا ومحبوبنا وحبيب ربسا و محبوب ربسا و غوثنا و غياثنا و مغيثناوغيثناومعيننا وعيوننا ووكيلنا وكفيلنا وشفيعنا وشفاءنا وملجاء ناومأ والاوقرتنا وقرة عيوننا وقرة ابصارنا وقرة اجسادنا وقرة ارواحنا وقرة قبورنا وقرة قلوبنا وقرةصدورنا ونورنا ونور قبورناو نور قلوبنا ونور صدورناو نوروجودنا ونورابصارناو نورعيونناونوراجسادنا ونورارواحنا ونورديسنا ونورايماننا ونور اسلامنا ونورحشرناونورنشرناونورعرش ربسا و نور کرسی ربسا ونور ربسا و نورقلم ربناونور سموات ربنا ونورارض ربناونور جنات ربنا ونورذات ربنا محمدا عبده ورسوله، يارسول الله انت نور ذات ربنا ، انت مَالكُ مُلكِ ربنا باذن ربنا سيدنا و مولانا محمد صلى الله عليه و آله وصحبه و بارَكَ وسلَّم . امابعد!

> فاعو ذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَوِّم تَبَيَّضُ وُجُوِّهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجوَّةٌ

عن عبدالله بن عمروقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتى ماأتى على بنى اسرائيل حذوالنعل بالنعل حتى ان كان منهم من أتى أمه علانية لكان فى امتى من يصنع ذلك وان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين و سبعين ملة و تفترق أمتى على ثلاث و سبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة قال ومن هى يا رسول الله؟ قال: ما انا عليه و اصحابى ــ

## ايك عام آوى كے ذہن ميں بيدا ہونے والاشبه:

آن کل پاکیاروان ہے۔آپاقر ہے سنے آئے ہیں۔آپ جب یہاں سے جاؤگے و در رابع بھے گانا و ہیں کہاں گئے سنے ؟ کیا لینے گئے سنے ؟ کون آیا تھا پہلا یاروہ سا نظے والا مولوی ہے نان عنایت اللہ وہ آیا تھا۔ دوسرااچھا تو نے مولوی ضیا والقا کی کوسنا تھا؟ پہلا سنا تھا۔ فالدمحود کوسنا ہے؟ سنا ہے۔ عبدالقا در رو ہڑی کوسنا ہے؟ سنا ہے۔ یار محد دین ، خبر دین رات کی کیا سنا کیں ہم ہیں ان پڑھا ور جائل لوگ سارے مولوی قرآن و حدیث کا نام لینے ہیں۔اب تو ہی بتا خبر دین کس مولوی کوسچا کہیں ،کس کو جھوٹا۔اگر کچی مدیث کا نام لینے ہیں۔اب تو ہی بتا خبر دین کس مولوی کوسچا کہیں ،کس کو جھوٹا۔اگر کچی بات کریں تو ان مولویوں نے تو ہما رابیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ پہلا بولا غلام فان کو ما نیں ، مولوی عنایت اللہ کو ما نیں ، دوسرا بولا ہم مولوی عنایت اللہ کو ما نیں ، دوسرا بولا ہم نی کریم مولوی عنایت اللہ کو ہر عیب سے یا ک مانے ہیں۔ بے عیب مانے ہیں۔ یہ ملال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے یا ک مانے ہیں۔ بے عیب مانے ہیں۔ یہ ملال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالنا ہے۔ چوتھا کہنا ہے ملک کرم دین تجھے پنا ہے ان مولویوں اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالنا ہے۔ چوتھا کہنا ہے ملک کرم دین تجھے پنا ہے ان مولویوں

نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔اگریہ پارٹیاں نہ بنا تیں تو ان کاروٹی پانی نہیں چاتا۔ ضیاءالقاسی کو دیو بندیوں نے بلایا۔ عبدالقا درروپڑی کو وہا ہیوں نے بلایا۔ ان ہر بلویوں نے مولوی عنایت اللہ کو بلایا۔

سب کی پارٹی بنی ہوئی ہے۔ان لوگوں نے کرم دین ہم لوگوں کوایک ہونے نہیں دینا۔انہوں نے ہم لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔اگر بیمولوی پارٹیاں چھوڑ دیں تو مولوی مرے۔

پانچواں آیا کیا با تیں کررہے ہو۔ س کر میں تو کہنا ہوں سید مسلکوں کے مولوی اسٹے کرکے ناں ایک جہاز بحر کر سمندر کے درمیان میں ان کو پھینک دینا جا ہیے۔ اس شبہ کا جواب:

اب حدیث شریف سنویس بیان کرتا ہوں ۔ کوئی دہانی بیٹا ہے، کوئی دیو بندی
بیٹا ہے، کوئی تبلیغی بیٹا ہے، کوئی مودودی بیٹا ہے، سب سیں بیں اہل سنت خفی پریلوی
بی پریلویت کا لوہا نہیں پریلویت کا پھر لوہا آگ بیں چلا جائے تو پکسل جاتا ہے لیکن
پھر نہیں پکھلتا میں پریلی شریف میں تین سال پڑھتا رہا ہوں ۔ میری بیعت جند الاسلام
بھر نہیں تکھلتا میں پریلی شریف میں تین سال پڑھتا رہا ہوں ۔ میری بیعت جند الاسلام
شنرادہ اعلیٰ حضرت مولا نامفتی حامد رضا خان رضی اللہ عنہ ہے ۔ بیلورتحد بیٹ نعت
کے عرض کرتا ہوں ۔ جھے آپ سے بیعت کی اجازت بھی ہے۔ بیس صدیث شریف بیان
کرفے لگا ہوں کوئی بھی خواہ کی بھی فرقے کا ہودہ اس صدیث شریف کو خور سے نے پھر
سو ہے سمجھے اس کوا ہے مسلک کے جھوٹے ہونے کی خبر نہ ہوجائے تو جھے خوٹ پاک کا
عام نہ کہنا۔

#### حديث افتراق امت:

"صحاح ست" ميں حديث موجود ہے۔

عن عبدالله بن عمرو قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت سيدتا عبدالله بن عمر رضى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم روف الرجیم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔

لیا تین عملی امتی ما أتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل حتی ان كان منهم من اتی أمه علانية

''میری اُمت پروہ کچھ ضرور آئے گا جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ یہاں تک کداگران میں سے کوئی ایسا بد بخت ہوا کداس نے اپنی مال سے علائیڈنا کیا ہوگا''۔

لكان في أمتى من يصنع ذلك

"تومیری اُمت میں بھی ایے ہوں گے جوالیے فعل کے مرتکب ہوں گے"۔

وان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين و سبعين ملة

"اورى اسرائيل دالے بہتر فرقوں ميں بث محظ"۔

و تفترق أمتى على ثلاث و سبعين ملة

"اورميرى أمت تبتر فرقول مين بث جائے گا"۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کتنے فرقے ہوجا کیں گے؟ تہتر نبی پاک صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں صرف صحابہ کرام رضوان الله تعالی اجمعین ہیں یہ جو بہتر فرقے باقی ہیں ان کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں نام ونشان نہیں تھا۔

## دعابعد ثماز جناز وكوترام كهنيوا فيخالفين كارد:

متلغور سے سنوقبر میں عقیدہ کام آئے گانہ کے مولوی۔

دیو بندی، و ہائی طال تو یوں کرے گا کہ جنازہ پڑھانے کے بعد تمہارے تن میں دعا بھی نہیں کرے گا بلکہ وہ تو دعا کرنے والوں کو بدعتی بناتے ہیں۔خود کیے کر سکتے ہیں؟

ایک وقت تھاجب غوث پاکرض اللہ عنہ ہے کے، پھر حضرت سیدناعلی رضی اللہ عنہ ہے کے۔ پھر حضرت سیدناعلی رضی اللہ عنہ ہے ہی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے، اب اللہ سے بھی گئے۔ بھی جے بھی جب ہم جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ عنہ ہے کرتے ہیں؟ نہیں ۔ حضرت سیدناعلی الرتضلی رضی اللہ عنہ ہے کرتے ہیں؟ نہیں انبیاء کرام ملیہم السلام ہے کرتے ہیں؟ نہیں نبی کریم روّف الرحیم سلی اللہ علیہ وسلم ہے کرتے ہیں؟ نہیں ہی کریم روّف الرحیم سلی اللہ علیہ وسلم ہے کرتے ہیں؟ اللہ تعالی سے کہ ہیں دیو بندی وہائی تبلیغی مولوی کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا ما نگنے کو بھی حرام میں دعا میں اللہ سے ما نگنے کا کہنے والے مخالفین اللہ سے دعا ما نگنے کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں:

پہلے کہتے تھے خوت یاک رضی اللہ عنہ ہے ما نگناحرام ہے۔ پھر کہنے گلے حضرت سید ناعلی الرتھنلی رضی اللہ عنہ ہے ما نگناحرام ہے۔ اس کے بعد کہنے گلے انبیاء کرام علیم السلام ہے ما نگناحرام ہے۔ حتیٰ کہ ہے کہنے گلے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ دسلم سے مانگناحرام ہے۔ لیکن اب کہنے لگ گئے ہیں اللہ سے مانگنا بھی حرام ہے

میں پوچھتا ہوں ان سے جو یہ کہتے ہیں کرسب ہی سے ہیں۔سب قرآن و

حدیث سناتے ہیں بتاؤیہ جو کچھ یہ کہتے ہیں قرآن پاک کی کس آیت میں لکھا ہے۔
احادیث کی کس کتاب میں لکھا ہے۔ جن لوگوں نے تہمیں اللہ کے ولیوں کے در سے دور
کیا پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کے در سے دور کیا پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے در سے دور کیا
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک سے دور کیا اور ابتم کو اللہ تعالیٰ کے در سے
بھگانے جا رہے ہیں۔ بتا دا ایسوں کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک ہوسکتا ہے؟ ہرگز
نہیں۔

نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے۔(۲)اس مسئلہ پر میرا مناظرہ غلام اللہ خان پیڈی والے ہے ہوچکا ہے۔

سوچوکس مولوی کے پیچھے لگے ہو جوتنہارے جنازے کے بعد دعا بھی نہیں مانگے گا

 جس میں اوگ قرآن پڑھیں گے، پچھے آپ کے لئے دعا کریں گے تو اگر بتھا ضائے بھریت کچھے گناہ رہ بھی گئے ہوئے تھے تو ان کی چیھے سے جو دعا ئیں جاری رہیں گی وہ آپ کواللہ کی رحمتوں کا مرکز بنادیں گی۔ ساتویں دن پھر جع ہوں گے اور تمہارے لئے قرآن خوانی کریں گے اور دعا کریں وسویں دن پھر جمع ہوں گے اور پھر تمہارے لئے قرآن خوانی کریں گے اور تمہارے لئے دب کی رحمت کی دعا کریں۔ ای طرح پھر چلا ایٹ قرآن خوانی اور پخشش کی دعا کریں ہوتی چالیسویں دن پھر سب جمع ہوں گے اور تمہارے لئے قرآن خوانی اور پخشش کی دعا کریں ہوتی چالیسویں دن پھر سب جمع ہوں گے اور تمہارے لئے قرآن خوانی اور پخشش کی دعا کریں گے ۔ انقرادی طور پر تو ہروقت اور اجتماعی طور پر بھی تمہارے لئے بخشش کی دعا کیں ہوتی رہیں گی تو اگر کوئی گناہ ہوئے بھی تو ان شاء اللہ پچھلوں کی انفرادی واجتماعی دعا دیں کے صد تے معاف ہوجا تمیں گ

زندوں کی دعاہے مر دوں کی بخشش ہوجاتی ہے:

میں اپنی طرف سے نہیں کہ رہا خاحمۃ المحد ثین امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ' مشرح الصدور' میں اس روایت کونقل فرمایا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

امتى أمة مرحومة

"میری اُمت پھراللہ تعالیٰ کی بردی رحمتیں اور برکتیں ہیں کے"

تدخل قبورها بذنوبها

"میری اُمت کے کھلوگ جب اپنی قبروں میں جا کیں گے تو گنا ہوں کے ساتھ جا کیں گئے"۔ ساتھ جا کیں گئے"۔ وتخرمن قبور هالا ذنوب عليها

''اور جب قبروں سے تکلیں گے توان کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا''۔

تمحص عنها باستغفار المؤمنين لها(٣)

''اور گناہوں کی بیہ تاریکی، پچھلوں کی اس کے لئے بخشش کی وعاؤں سے حصیت جائے گئ'۔

بتا وَانگلینڈوالو! تم کن لوگوں میں شار ہونا چاہتے ہوجن کے لئے مرنے کے بعد رب سے دعا ما تکنا بھی حرام قرار دیا جائے گا؟ یا جن کے لئے بہانے بہانے سے بخشش کی دعا کیں ہوتی رہیں گی؟

مرده قبريس ايے ہوتا ہے جيے ياني ميس ڈوبتا ہوانسان:

اور قبریس مردے کو دعا کی گنتی ضرورت ہوتی ہے سنو حدیث شریف میں آتا ہے۔ مشکلوۃ شریف صغیہ 206 پر روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہاراوی ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما المیت فی القبر الا کالغویق المتغوث "حضورصلی الله علیه وسلم قرماتے ہیں کہ میت قبر میں ڈو ہے ہوئے قریا دی کی طرح ہوتی ہے'۔

ینتظر دعوۃ تلحقہ من أب أوام أواخ أوصدیق "میت قبریس باپ كى، مال كى، بھائى كى اور دوست كى طرف سے دعا پہنچنے كى نتظرر ہتى ہے"۔

بنا وَاگرتم ان مولو ہوں کے پیچھے چلو گے تو قبر میں پریشان رہو گے کہ نہیں؟ ای

فاذا لحقته كان احب اليه من الدنيا و ما فيها\_

''جب میت کو دعا پہنچتی ہے تو بیاس کی ساری دنیا اور پوری دنیا کے ساز و سامان سے بھی بیاری ہوتی ہے''۔

اگرونیا میں ہوتے ہوئے اسے پورے انگلینڈی حکومت دے دی جاتی تو وہ
کتنا خوش ہوتا۔ ہمارے حضور سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ملک نہیں بلکہ پوری
دنیا اور دنیا میں جو پچھے ہے سب پچھا سے دے دیا جاتا تو وہ اتنا خوش نہ ہوتا جتنا وہ پچھلوں
کی دعا کے پہنچنے برخوش ہوگا۔

وان الله عزوجل ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال

''اورالله تعالی زمین والول کی وعاہے قبروں والوں کو پہاڑوں جننا تواب عطا فرما تاہے''۔

اوريي ثواب مهيس كب ملے كا اگرتم سى مسلمان رہا كرى ندر بويدواب

تم کول سکتانہیں ہے۔

## زندوں کامردوں کے لیے فاتحہ کرناان کے لیے تحذہے:

اچھاانگلینڈوالو! مجھے میہ بتا وَاگر تہمہس کوئی ہدید دے تحفد دے تو تہمیں کتنی خوشی ہوگی ؟ بہت زیادہ۔اوراگر تحفہ میں وہ چیز ملے جو پہلے ہولیکن پھر بھی خوشی ضرور ہوگی لیکن اگر تہمیں کسی چیز کی اتنی زیادہ ضرورت ہو کہ وہ بازار سے بھی نہلتی ہو۔لاکھوں اربوں کھر بوں رو پے خرج کر تی کرنے سے بھی نہلتی ہوتو تہمیں وہ چیز اگر کوئی تحفہ میں دے وے تو تہمیں کتنی خوشی ہوگی ؟ اتنی زیادہ کہ ہم بیان کرنے سے قاصر بیں اور تم اس تحفہ دینے والے کو کتنا محبوب رکھو کے جان سے بھی زیادہ ۔سنو حضور سلی اللہ علیہ وسلم قرماتے ہیں :

وان هدية الاحيآء الى الاموات الاستغفارلهم (١)

"اورزندوں كاتخفيمردوں كے لئے دعائے مغفرت ہے"۔

تم ہتا وَجب ہم قبروں میں جا کیں گے اگر کوئی ہمارے ذمہ گناہ ہوئے تو ہمیں
کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نیکیوں کی اور نیکیاں کب ملیں گی جب چیچے ہے کوئی دعائے
مغفرت کرے گا بتا واس وقت جب ہمیں کسی ایک بھی نیکی کی ضرورت ہوگی اور نیکی نہ تو
وہاں پیسیوں سے ملے گی اور نہ بی پاس پھیے ہوں گے اور اس وقت جب ہمارے پاس
پیسے بھی نہ ہوں گے اور ہمیں نیکی کی بھی اشد ضرورت ہوگی تو اس وقت چیچے ہے تھنہ میں
نیکی مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ جو بیان سے باہر ہے اور اس کو وہ بندہ جس نے پیچھے
سے وہ نیکی تحفہ میں بھیجی کتنا بیارا گے گا؟ بہت زیادہ اس لئے میں کہ رہا ہوں کہ تم ایسے
لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھ نا بناؤ جو تمہارے لئے ایسے تحفوں کا بندو بست کرتے ہیں۔
اوروہ کون ہو سے ہیں؟ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت خفی پر بلوی۔

ائی اولا دکوبھی بدندہب ہونے سے بچایا جائے تاکداس کے لیئے وعائے خر کرتے رہیں ،حدیث شریف سے خوبصورت استدلال:

مظلوة شريف ك صفحه 206 (2) براى ايك بدروايت بهى ب:

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عزوليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة

"مصرت سیدنا ابو ہر برۃ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجہ کو بلند کرتا ہے '۔ فیقول تووہ نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔

يا رب اني لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك (٨)

"اے میرے دب میر اورجہ کس طرح بلند ہوگیا؟ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ تیرے لئے دعائے معفرت کرنے کی وجہ ہے'۔

ال صدیث مبارکہ سے ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جوخودتو سنی ہیں مگراپی اولا دکی سیجے طریقے سے تربیت نہیں کرتے اور ان کے بیٹے بد ند ہبوں کی صحبت میں رہ کر بد ند ہب ہوجاتے ہیں۔ان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیس اگر تمہارا بیٹا تمہار سے اس کے بعد بدند ہب ہوگیا تو تم ان انعامات سے محروم ہوجاؤگے یا نہیں؟ ہوجا کی ۔

حضور صلى الله عليه وسلم يرول وجان عفدا مونا ايمان ي:

ان بدند بب مولویوں کے پیچھے لگ کراپنا ایمان خراب نہ کرو۔ بلکہ قبر میں وہ ایمان لے کرجائیں جوخدااور رسول صلی اللہ علیہ دسلم کومنظور ہو۔

سنو! ایمان کس چرکانام ہے؟ ایمان کی مکان کانام تبیں۔ ایمان کی دکان کا نام نہیں۔ ايمان كى كۇشى كانام تېيى \_ ایمان نماز پڑھنے کا نام نہیں۔ ایمان روزه رکھنے کا نام تبیں۔ ایمان داڑھی رکھنے کا نام تبیں۔ ایمان عج کرنے کا نام نہیں۔ ایمان خاند کعی کا طواف کرنے کا نام نہیں۔ ایمان قرآن پاک پڑھنے کا نام نہیں۔ ایمان بلیغ کرنے کانام نہیں۔ بلكهايمان نام ب ني كريم صلى الله عليه وسلم كودل ديية كا\_ اگرایمان دارهی کانام موتا۔ اكرايمان نماز كانام بوتا\_ اگرايمان قرآن ياك يره عنكانام موتا.

تو منافقین مکہ تم ہے بڑے ایمان والے ہوتے۔ بتاؤ منافقین ایمان والے بین جرگز نہیں ، کیوں نہیں بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے؟ پڑھتے تھے، وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ دہ قرآن پاک نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے تو پھر وہ ایمان والے کیوں نہیں ہوئے۔ تم کہو گے نمازی تو پڑھتے تھے، قرآن قو پڑھتے تھے داڑھیاں تو

ر کھتے تھے لیکن ایمان والے نہیں وہ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے قربان نہیں ہوتے تھے۔آپ سے محبت فربان نہیں ہوتے تھے۔آپ سے محبت نہیں رکھتے تھے۔آپ سے محبت نہیں رکھتے تھے۔

حضور صلی الله علیه وسلم سے محبت کرنے والے قیامت کے دن آپ سلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہوں گئے :

صدیت شریف بیل آتا ہے اٹھا کہ تاری شریف اس دوایت بیل موجود ہے: عن انس رضی اللہ عنه ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیه وسلم متی الساعة یا رسول اللہ؟

حضرت سیدناانس رضی الله عند فرماتے میں کدایک شخص نبی کریم صلی الله علیہ و الله علیہ و کم میں الله علیہ و کم قیامت کب و سلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض گزار ہوا یا رسول الله صلی الله علیہ و کم قیامت کب آئے گی؟

قال: ما أعددت لها؟

"حضور صلی الله علیه وسلم نے اس سے کہا تونے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے"؟

قال ما اعدت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة
"اس في عرض كى يارسول الشسلى الشعليه وسلم بيس في اس كے لئے نه توكوكى
زيادہ نمازيں پر هى بيس نه كوئى زيادہ روزے ركھے بيس اور نه كوئى زيادہ صدقه كيا ہے "۔
ولكنى احب الله ورسوله

"البنة اتنى بات ضرور ب كهين الله تعالى اوراس كرسول س محبت ركها

-"1098

قال: أنت مع من أحببت (٩)

" حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن توای کے ساتھ ہوگا''۔

اس حدیث شریف ہے بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور ایمان کی اصل اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔

حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جواب میں عرض کرنا یار سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کیٹر نمازیں کیٹر روزے اور کیٹر صدقہ نہیں کیا۔ ہاں اتنی بات پر ضرور مان ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ جواب میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا کثر تین نماز وروزہ اور صدقہ کی ترغیب ویے بغیر ارشا وفر مانا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے قیا مت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا۔ اس بات پر کھلی ولیل کے ساتھ تو تو سے نماز کثر ت روزہ اور کثر ت صدقہ کا نام نہیں بلکہ ایمان اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت و بیار کا نام ہیں بلکہ ایمان اللہ اور اس مدیث سے بیا بلکہ مان کرنے والی چیز کثر ت نماز کثر ت روزہ اور کثر ت صدقہ نہیں بلکہ مان کرنے والی چیز کثر ت نماز کثر ت روزہ اور کثر ت صدقہ نہیں بلکہ مان کرنے والی چیز کثر ت نماز کثر ت روزہ اور کثر ت صدقہ نہیں بلکہ مان کرنے والی چیز کثر ت نماز کثر ت روزہ اور کثر ت صدقہ نہیں بلکہ مان کرنے والی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔

اچھا انگلینڈ والو میہ بتاؤ کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لئے کیا قیامت کے لئے کیا قیامت کے لئے کیا تیاری کررکھی ہے؟ جواب میں صحابی نے عرض کیا میں نے کوئی کثرت نمازنہیں کی ۔کوئی کثرت روزہ نہیں کی ۔کوئی کثرت صدقہ نہیں کی ۔ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت روزہ نہیں کی ۔کوئی کثرت صدقہ نہیں کی ۔ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

سوال کا جواب یہ بات بنتی ہے؟ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم نے قیا مت کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ جواب میں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے نماز وں کی کثرت کی ہے روز وں کی کثرت کی ہے روز وں کی کثرت کی ہے مصافی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی اُمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہیے تھے اور اس بات پر در بار نبوت سے مہر تصدیق شریت کروانا چاہیے تھے کہ نماز وں کی کثرت کوئی الیمی چر نہیں جن پر شکت مصطفیٰ مل جائے اور صدقہ کی کثرت کوئی الیمی چر نہیں جس پر قیامت کے دوز قرب ساتھ مصطفیٰ مل جائے اور صدقہ کی کثرت کوئی الیمی چر نہیں جس پر قیامت کے دوز قرب ساتھ مصطفیٰ مل جائے اور صدقہ کی کثرت دوز وں کی کثرت صدقہ کی کثرت سے یہ مقام میں کئر ت سے یہ مقام میں کئر اللہ علیہ وسلم کودل و جان سے چاہیے سے ماتا ہے۔

صحابی رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیں اللہ اور اس کے رسول سے بیار کرتا ہوں جواب بیس حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا جس کے ساتھ تو بیار کرتا ہے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کیسے ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کیسے ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا توجہم بی نہیں تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب بیہ ہے کہ گویا جس کو قرب مصطفیٰ مل گیا اس کو قرب خدا بھی مل گیا۔

مخالفین کااعتراض که "ابل سنت عشق رسول صلی الله علیه وسلم کادعویٰ کرتے لیکن بے عمل ہیں'' کاجواب:

مولوی خالدمحمود نے کہا ہے کہ بریلوی ٹمازیں نہیں پڑھتے۔ بریلوی روز ہے نہیں رکھتے۔ بریلوی بے عمل ہیں وغیرہ ۔ لبندا پی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویدار کیسے ہو سکتے ہیں۔ان کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ جموٹا ہے۔خالد محمود کا پیر کہنا کہ بریلوی نماز نہیں پڑھتے ہریلوی روز نے نہیں رکھتے۔ یہ مولوی خالد محود کا ہم پرصرت کے بہتان ہے۔ اگر مولوی خالد محمود کا مقصود و ولوگ ہیں جوشامت اعمال کی بناپرا ہے کرتے ہیں تو و وقو تنہارے مسلک ہیں بھی موجود ہیں تم قشم اٹھا کر کہد سکتے ہو کہ کوئی بھی دیو بندی نماز نہیں چھوڑ تا لبندا اس طرح کی بدعملی تنہارے نماز نہیں چھوڑ تا لبندا اس طرح کی بدعملی تنہارے مسلک میں بھی موجود ہے۔ لبندا مولوی خالد محمود کا یہ کہنا کہ یہ حبت رسول کے دعو بدار کہے ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقوی میں جھوٹے ہیں مولوی خالد محمود کی بات سے ثابت ہوا کہ اس وقوی میں جھوٹے ہیں مولوی خالد محمود کی بات سے ثابت ہوا کہ اگر بندہ نماز دوں میں کوتا ہی کرتا ہو۔ روز وں میں کوتا ہی کرتا ہواور محبت رسول عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلے ہوئے کا دعوی کر ہے تو وہ اس دعوی میں جھوٹا ہے۔ آ ہے میں آپ کو بخاری شریف کتا ہا لہدو دے ایک روایت ساتا ہوں ۔خودس کا رکریم صلی اللہ علیہ وسلے ہوئیا۔ یہ نا ہوں ۔خودس کا رکریم صلی اللہ علیہ وسلے ہوئیا۔ یہ نام ہوسکا ہوئیا۔ یہ نام ہوسکا ہوئیاں۔

عن عمر بن الخطاب ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارا

" حضرت سيدناعمرفاروق رضى الله عند مدوى ب كرحضور صلى الله عليه وسلم كرن الله عليه وسلم كرن الله عليه وسلم كرنان م الله عليه الله عليه وسلم وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

و كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم "دوه آدى رسول كريم صلى الله عليه وسلم كونسايا كرتا تقا"-

و کان النبی صلی الله علیه و سلم قد جلده فی الشواب "اوررسول کریم صلی الله علیه وسلم نے شراب پینے پراس پرکی بارحد بھی جاری

فرمائی''۔

فاتى به يوما فامربه فجلد

شایداس نے اپنی دیریندعا دت سے مجبور ہوکر پھرشراب بی لی "جس پراسے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑے مارے جانے کا حکم صا در فرمایا جس پراس کوکوڑے مارے گئے۔

فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اكثر مايوتي به

" پس لوگوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ تعالی اس پر لعنت فرما یہ کتنی بار شراب پینے کے جرم میں حضور سلی اللہ علیہ دسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے'۔

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه

'' حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا تم اس پرلعنت نه کرو''۔ \*\*\* میں میں میں ہوت

فوالله مجصالله كالثم

ما علمت انه يحب الله ورسوله(١٠)

"میں جانتا ہوں کہ بیخض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنتا ہے"۔

اب بتاؤ خالد محمود حضور صلی الله علیه وسلم تو ایک شراب پینے والے خض کے متعلق بھی ارشاو فرمائیں کہ جس جانتا ہوں کہ بیخض الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم سے محبت کرتا ہے اور تم نماز پر کوتا ہی اور روز وں پر کوتا ہی کرنے والے نی مسلمان کے محب رسول صلی الله علیہ وسلم ہونے کے دعویٰ کوجھوٹ پر بنی بتلا رہا ہے۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جوابیان والا ہے اور حضور صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم

کے ساتھ دل و جان سے زیادہ محبت رکھنے والاقتحص ہے اس کا دل کس طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہوسکتا ہے۔

> سناایمان کس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کودل وینا۔ مومن وہ ہے جودل بھی دے۔ کا فروہ ہے جو ندل دے نہ جسم ہی دے۔ منافق وہ ہے جودل ندرے جسم دے۔ منافق وہ ہے جودل ندرے جسم دے۔

جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر نقطہ چینی کرے جان لیں اس کے دل میں ایمان نہیں ۔اب دیکھیں کون کون سے فرقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نقطہ چینی کرتے ہیں۔

قرآن وحدیث پڑھ کر، منافق قرآن پاک پڑھتے تھے۔ نمازی حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے بیاجی مجد نبوی میں پڑھتے تھے۔ روزہ رکھتے تھے جتنے اسلام کے ظاہری اعمال ہیں ان پڑمل کرتے تھے۔ بتاؤجنتی ہیں؟ نہیں کیا ہیں؟ دوزخی ہیں۔

بتاؤ نمازین نہیں پڑھتے تھے؟ روز نہیں رکھتے تھے؟ قرآن پاک نہیں
پڑھتے تھے؟ پھر دوزخی کیوں ہوئے؟ جسم دیا ہے گردل نہیں دیا۔ایمان والاجسم کا مالک
مجمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور دل کا مالک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔
انہیں جانا انہیں مانانہ رکھا غیرے کام

لِلْهِ الحَمْد كمين ونيات مسلمان كيا

سنوان کا دل کیساہے؟ کہتے ہیں نماز میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں خیال ہی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

یے عقیدہ رکھ کر پھر کہے میں نے ول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کودیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں بتا واگر ول دیا ہوتا تو یوں کہتا؟ ہرگر نہیں۔

مخالفین کے مسلمہ امام اساعیل دہلی والے نے لکھا ہے۔ان دوتوں کا عقیدہ ہے۔اساعیل دہلوی لکھتا ہے۔

"زنا کے وسو سے اپنی لی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شخ یاای جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت آب ہی ہوں۔ اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت آب ہی ہوں۔ اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں متعزق ہونے سے براہ کیونکہ شخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگ کے ساتھ انسان کے دل میں چے ہے جا تا ہے اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور بزرگ جونماز چسپیدگی ہوتی ہے اور بزرگ جونماز میں طحوظ ہوو ہ شرک کی طرف تھنچ کر لے جاتی ہے '۔

سنوان کی نمازکیسی ہے؟ تھوڑا آ کے جا کرلکھتا ہے۔

"مثلاً اگروہ وسوسے ظہری نماز میں پیش آیا ہے تو فرض اور سنتوں ہے فارغ ہو
کر تنہائی اور خلوت میں وسوسے کوول سے بالکل ٹکال کر سولہ رکعتیں نماز پڑھے اور بیہ
جب ہے کہ ساری رکعتوں میں خیالات کا سلسلہ لگا رہا تھا اور اگر ساری رکعتوں میں
وسوسے نہیں رہے تھے بلکہ بعض تو حضور کے ساتھ خیالات سے خالی پڑی تھیں اور بعض
خیالات سے آلودہ ہوگئ تھیں تو وسوسے والی رکعتوں میں سے ہرا یک رکعت کے بدلے
عار رکعتیں اواکرے"۔ (۱۱)

دیکھا ہے کیے عقائد ہیں ان لوگوں کے۔ ہر بات پر قرآن حدیث قرآن حدیث کرنے والے بتا کیں انہوں نے بیاعقائد قرآن مجید کی کس آیت سے لئے ہیں؟ صدیث شریف کی کس کتاب یا کس حدیث سے لئے ہیں۔ بیس جراکت سے چیلئے کرتا
ہوں کوئی مولوی جا دمولوی ضیاءالقا کی کو لے آدمولوی خالد محمود کو لے آدران سے پوچھویہ سئلہ
اللہ خان پٹڈی والے کو لے آدمولوی عبدالقا در روپڑی کو لے آدران سے پوچھویہ سئلہ
جوتمبار سے برڈے مولوی نے لکھا ہے بیقر آن پاک بیس حدیث شریف بیس کس جگہ لکھا
ہوا گرمولوی بتا دیے تو بیس جھوٹا اگر نہ بتا سکے تو اس کے مسلک کے جھوٹا ہونے پر تو پھر
شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگرمولوی یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت کر دے بیس اس
کے نام اپنی مربع زبین کی رجشری کروا دوں گا لیکن صبح قیامت تک کسی خارجی بیس
جراکت نہیں کہ اپنا یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت کر سکے۔

"اسلام زنده يا داسلام زعده ياد"-

مولوی اسلام کے نعرے لگا تا ہے لیکن جواسلام لے کرآئے ان کے نعرے پہ منہ چڑا تا ہے ' دختم نبوۃ زندہ باد، ختم نبوۃ زندہ باد' کے نعرے مولوی لگا تا ہے لیکن جن کی بیشان ہے ان کے نعر نبیس لگا تا ۔ سنو حقیقی مسلمان وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جس اپنا سر چیش کرے، بتا وَالْکلینڈوالو!

جن کی بارگاہ میں بندہ اپنا سرر کھے اور پیش کرے اور اپنا دل بھی ان کو دے دے اب فیصلہ کریں کہ وہ مرتا مرجائے گالیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نقطہ چینی کرنا تو دور کی بات ہے برداشت بھی نہیں کرے گا۔ مسئلہ بھھ آیا؟ (سامعین) بی ہاں اب پتا چلا منافق ٹولہ کون ہے۔

جم اللسنت و جماعت حنى بريلوى بهارا پرها بهوان پرها بهومولوى بوغير مولوى بوء علامه بوغير علامه بو مفتى بوغير مفتى بوء جم چاہے گناه گار بين ليكن بهارى جماعت میں نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر اہل بیت پر غوث یا کسی نی کریم سلی اللہ عند کسی کہ می گستا فی کرنے والاموجود نہیں ہے۔

چوہیں محضے نقطہ چینیاں اور گستا خیاں کر کے بتاؤاس نے نبی کوول دیا ہوا ہے؟ خبیں نال ول دیا ہوتا کبھی نہ کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمارے جیسے بشر ہیں۔ (۱۲) معاذ اللہ ول دیا ہوتا کبھی نہ کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ (۱۳) معاذ اللہ

اگردل دیا ہوتا تو بھی نہ کہتا حضور صلی اللہ علیہ دسلم ہمارے بڑے بھائی اور ہم ان کے چھوٹے بھائی۔(۱۴)معاذ اللہ

اگرول دیا ہوتا تو مجھی نہ کہتا رسول کے چاہنے سے پھے نہیں ہوتا۔(۱۵) معاذاللہ

اگرول دیا ہوتا تو مجھی نہ کہتا حضور صلی اللہ علیہ دسلم کاعلم پاک پاگلوں جا تو روں اور گدھوں کے علم جیسا ہے۔معاذ اللہ (۱۶) معاذ اللہ

اگرول دیا ہوتا تو بھی نہ کہتا امتی تمل میں نبی سے برٹ دھسکتا ہے۔(۱۷) معاذ اللہ اگرول دیا ہوتا تو بھی نہ کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرکز مٹی میں ملنے والے بیل معاذ اللہ (۱۸)

اگرول دیا ہوتا تو بھی نہ کہتا ، انبیاء کاعذابِ البی سے نی جانا نثیمت ہے معاذ اللہ۔(۱۹)

اگر دل دیا ہوتا تو مجھی نہ کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طاغوت، بولنا جائز ہے معاذ اللہ (۴۰) بھی کچھے کیاحق ہے یوں کہنے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں۔معاذ اللہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جا ہے ہے جھی ہوتا۔ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاک پاگلوں جانوروں اور گدھوں کے علم جیسا

ہے۔معاذاللہ

اُمتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔معاذ اللہ حضور سلی اللہ علیہ وسکتا ہے۔معاذ اللہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم مرکز مٹی میں ملنے والے ہیں۔معاذ اللہ انبیاء کاعذ اب اللی سے نکے جانا غنیمت ہے۔معاذ اللہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو طاغوت بولنا جائز ہے۔معاذ اللہ کیاحق ہے تھے کو کہنے کا اور بیحق مجھے کس نے دیا ہے کہ تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم پر نقطہ چیویاں کرے اور ان کی گئتا خیاں کرے۔

ماں اور باپ پر نقطہ چینیوں کا گستا خیوں کا حق شرع نے نہیں دیا۔ جب ماں اور باپ پر نقطہ چینیوں کا گستا خیوں کا حق شرع نے نہیں دیا تو اُمتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نقطہ چینی کرنے کا حق شرح لی گیا ہے۔ نقطہ چینی کرنے کا حق کس طرح لل گیا ہے۔

حضور سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے؟ تہتر ایک تو ہو گئے صحابہ کرام رضی الله عنہم۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانداقدس میں باقی بہتر فرقے تھے؟ نہیں \_ بہتر

نرقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تنے ثابت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس مخلوق کا بھی علم ہے جو مخلوق ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی جس کا نام ونشان ہی نہیں۔ ثابت ہوا ہمار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ،اس مخلوق کا بھی علم رکھتے ہیں جس کااس دنیا میں نام ونشان بھی نہیں ہے۔
دنیا میں نام ونشان بھی نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کی خبر رکھتے ہیں:

یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا کل کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں جو نبی قیامت تک آنے والے فرقوں اور ان کے جنتی و دوزخی ہونے کو بھی جانتا ہوں وہ یہ کیوں نہ جانتا ہوگا کہ کل کیا ہوگا۔ بلکہ سنو! حدیث شریف سے پہلی ولیل:

ودمشكوة شريف (٢١) مين روايت موجود ي:

قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله و رسوله(rr)

" حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل خیبر کے دن میں جھنڈ ااس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے'۔۔

سنا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح خیبر کے دن فرمایا کل میں میہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا اور پھراہیا ہی ہوا۔

لبذاميح حديث شريف سے ثابت ہوا كرحضور صلى الله عليه وسلم كل كيا ہوگا اس كا

علم رکھتے تنے اور دیو بندیوں وہا ہوں کا بیعقیدہ کے کل کیا ہوگا اس کاعلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئیں حدیث صحیح کے خلاف ہے۔ حدیث شریف سے دوسری دلیل :

ایک اورصدیث شریف سنوابودا و وشریف پس روایت موجود ہے۔"بسباب الاسیو ینال منه و یقوب و یقون" (۲۳)

حضرت سیدنا انس بن ما لک رضی الله عند نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بدر کے دن ارشاد فرمایا:

هذا مصوع فلان غدا ووضع يده على الأرض
"كل يدفلال كرن كر جكه باورآپ نزين پر باته دكارتايا".

هذا مصوع فلان غدا ووضع يده على الأرض
"اورضورسلى الله عليه وللم ن فرماياكل يدفلال كرن كى جكه باور
حضورسلى الله عليه وللم شاركار باته دركار براته دركار برايا".

ھذا مصرع فلان غدا ووضع بدہ علی الأرض اوركل بيقلال كرنے كى جگه ہے اور حضور صلى الله عليه وسلم نے زمين پر ہاتھ ركھ كريتا يا۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن قبل ہی دست مبارک سے زمین پر نشانیاں لگا کر بتانا کل کا فروں میں سے قلال یہاں گرے گا اس پر واضح دلیل ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میعلم رکھتے تھے کہ کل کیا ہوگا۔ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند آگے ارشاد فرماتے ہیں:

والذى نفسى بيده ما جا وزاحد منهم عن موضع يدرسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٣)

" مجھے اللہ کی حتم جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کوئی کا فربھی نہیں مرا مگر جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مرنے کی نشانی لگائی تھی''۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنداور دیگر صحابه کرام رضی الله عنهم و ہاں اس وقت موجود تھے کسی نے حضور صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیگز ارش نہیں کی ۔ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کل کیا ہوگا۔ آپ کواس کی کیا خبر کسی ایک صحابی کا بھی بیگز ارش نہ کرنا ثابت کر دیتا ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی الله عنهم کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کل کیا ہوگا۔ اس کاعلم مبارک رکھتے ہیں۔

بیعقیدہ کہ کل کیا ہوگا اس کاعلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئیں۔ا حادیث صححہ اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کوئیں۔ا حادیث صححہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م کے عقائد کے خلاف ہے۔ جنتی فرقہ اور باقی جنہ می فرقوں کی تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے:

كلهم في النار الا ملة و احدة

حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تہتر میں سے بہتر دوزخی ہوں گے ایک جنتی باتی سب دوزخی۔

بتاؤیدس نے علیحدہ کئے ہیں؟حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لئے کھاتے علیحدہ کردیتے ہیں۔ دوزخی علیحدہ ،جنتی علیحدہ

تم كت بوكلمه يزحة والےسب ايك، بناؤايك بين؟ نى كريم صلى الله عليه

وسلم نے ایک بی شارکیا ہے؟ بولتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کوایک بی شارکیا ہے؟ ہرگر نہیں۔

اب بتا و کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کاعلم ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ جنتی کون کون ساپیدا ہوگا اور دوزخی کون کون ساپیدا ہوگا۔

اس حدیث ہے بھی ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کاعلم ہے۔ جنتی کون کون ہوگا اور دوزخی کون کون ہوگا۔

پھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں جیسا کہ ان کے بڑے گرو اساعیل دہلی والے نے لکھاہے۔رسول کے جاہئے سے پچھنیں ہوتا۔(۲۵)

بتا وُحضور سلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے دیتے ہوئے اختیار سے بہتر کو دوزخی فرمایا
اورا یک کوجنتی فرمایا۔ اگرا ختیار نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کو چا ہے تھا کہ سید نا جرائیل علیہ السلام
کو بھیجتا جا جرئیل علیہ السلام جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریار سول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھلےگا، میزان کھےگا،
حس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا، جس کی بدیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخی ہوگا۔

قیامت کا دن آنے سے پہلے، حساب کتاب ہونے سے پہلے، میزان لگنے سے پہلے، میزان لگنے سے پہلے، نامہ اعمال کھلنے سے پہلے، آپ کون ہوتے ہیں، بہتر کودوزخی بنانے والے۔
جھےرب ما نیس گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، جج کریں گے۔
ز کو ق دیں گے، یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نمازیوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، طاحیوں کو، زکو ق دینے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو دوزخی بنا دیا آپ کو کیا اختیار سے۔ بناؤرب نے وی جہنجی ہے؟ نہیں۔ جرائیل علیہ السلام آئے ہیں؟ نہیں فابت ہوا

جوحضور صلی الله علیه وسلم فرمادی وه رب کی بھی رضابن جاتا ہے۔ سنیوں کے امام، اعلیٰ حضرت، امام اللہ عنداس موقع پر حضرت، امام اللہ عنداس موقع پر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

خداک رضا جا جی بین دوعالم خدا جا بتا ہے رضائے محمد (۲۲)

مسئلہ کیا لکلا حدیث شریف سے حضور صلی الشعلیہ وسلم نے بہتر فرقوں کو اپنی بارگاہ کا مردود و رہے جو بارگاہ فرار دیا ہے۔ ثابت ہوا رب کا مردود وہ ہے جو بارگاہ نبوت کا مردود وہ ہے جو بارگاہ نبوت کا مردود ہے۔ وہ بہتر فرقے جن کو نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے مردود قرار دیا ہے دو کھی بھی رب والے نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود ان کا اپنے آپ کو اللہ والا کہلوانا صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے ہے۔

اللسنت جنتی اور باقی فرقے جہنی ہیں:

قالوا من هي يا رسول الله

قال ما انا عليه واصحابي (١١١)

" حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جومیرے اور میرے صحابہ کے طریقتہ پر ہوں گئے'۔

نقیہ اللیث امام سمرفتدی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ۳۵سے میں ہوئی وہ اپنی کتاب '' سعبیہ الغافلین'' صغیہ ۲۰۱ طبع مصر (۴۸) میں اس حدیث شریف کو بیان کرتے ہیں لیکن اس روایت کے آخری الفاظ یوں ہیں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنتی فرقہ کے متعلق سوال کیا تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قالوا يا رسول الله ما هذه الواحدة

"صحابہ کرام رضی الله عنیم نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم جنتی فرقہ کون سائے '۔

قال أهل السنة و الجماعة (٢٩)

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرقہ ہے الل سنت و جماعت۔ جنتی کن کوکہا؟ اہل سنت و جماعت کو

قرآنِ یاک سے جوت کہ قیامت کے دن اہلتت کے چرے روشن ہوں گے:

خطیم جوآیت مبارک میں فے علاوت قرمائی ہے۔

يومر تبيض وجوة و تسود وجوة (٣٠)

جس دن کچھ منداونجا لے ہوں گے اور کچھ مند کا لے۔ ( کنز الایمان) اٹھا وُتفییر خازن (۳) ،تفییر درمنثور (۳۲) ،تفییر مظہری (۳۳) ،تفییر قرطبی (۳۳) سب تفییر دن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ

تبیس وجوہ اهل السنة (۲۵) "قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے چہرے چہدار ہوں گے۔ الل النة وہ وہائی نہیں ہوں گے، وہ دیو بندی نہیں ہوں گے بلکہ وہ الل سنت ہوں گے۔ الل النة وہ وہائی نہیں ہوں کے الل سنت ہوں گے۔ اللہ النہ وہ وہائی نہیں ہوں کے بلکہ وہ اللہ سنت ہوں گے۔ ا

صحابر کرام سارے کے سارے الل سد یہ ہیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے دور میں تمام لوگ اہلے تتے ،امام زہری سے جوت:

حضرت امام زہری رحمة الله علية فرماتے ہيں:

ان الناس كانوافى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل سنة - " وحضور صلى الله عليه وسلم كاحيات طيب بين تمام لوك اللسنت تخف -

المستنت كى طرف و يكمناعبادت ب،حضرت عبداللدابن عباس رضى الله عنهما:

" "تفییر قرطبی" میں لکھا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں:

النظرالي الرجل من أهل السنة يدعو االى السنة وينهى عن البدعة عبادة\_(٣٤)

' دلیعنی اہل سنت کے آدمی کودیکھنا عبادت ہے ( کیونکہ) وہ سنت پڑمل کرنے کی دعوت دیتا ہے اور بدعت سے بچا تا ہے''۔

قرآن دحدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال سے ثابت ہوا کہ اہل سنت و جماعت ہی جنتی فرقہ ہے۔ ہاتی سارے فرقے جہنی ہیں۔

پتا چلااہل سنت کی کیاشان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فر ہاتے بیں کہ اہل سنت کا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ کیسی شان ہے اہل سنت کی سب دعا کرواللہ تعالی ونیا میں جئیں تو پھر بھی مسلک اہل سنت پر اور اگر موت ہوتو پھر بھی مسلک اہل سنت پر ، آمین ثم آمین۔

خارجی برگز ابلسنت نبیس بین:

مخالفین برگز اہل سنت نہیں ہیں یہ خارتی ہیں تم کبو کے وہ کیےسنوان کے

ملك كابر امولوى جس كومجد د مانت بين وه كهتا ہے۔

''اگرمیرے پاس دس ہزاررو پیہ ہوسب کی شخواہ کردوں پھرد کیموخود ہی سب وہائی بن جا کیں''۔(۳۸)

بتاؤ الگلینڈ والواگر مولوی اشرف علی تفانوی سی ہوتا یوں کہتا؟ ہرگز نہیں السحمد لله ثم الحمد الله میں اللسنت ہوں۔ میں اگر کہوں گاتو یوں کہوں گا کہا گر میرے یاس وس ہزاررو پہیہ ہوسب کی تخواہ کردوں و یکھو پھر خود ہی سب سی بن جا تیں گئے نہ کہ وہائی بنانے کا کہوں گا۔

اشرفعلی تفانوی کے اس قول ہے معلوم ہوا کہ اشرف علی تفانوی تی ہیں وہا بی تفا۔ ای طرح مولوی اشرف علی تفانوی کی سوائح چھپی ہے جس کا نام ہے "اشرف السوائح" اس میں کھا ہوا ہے کہ

''ایک بار چند عورتیں نیاز دلانے کے لئے جامع مجد میں کداس وقت طلبہ بھی و ہیں رہتے تھے جلیبیاں لا کیں طلبانے بغیر ختم دلائے جلیبیاں کھالیں۔ وہ عورتیں اپنے مردوں کو بلالا کیں تو مولوی اشرف علی تھا توی نے ان کو کہا سنوا نگلینڈ والو تھا توی نے ان لوگوں کو کہا کہا یہاں وہا بی رہتے ہیں۔ یہاں قاتحہ نیاز کے لئے پچھمت لایا کرو'۔ (۳۹) بتا و اگر تھا توی اور اس کے مانے والے دیو بندی سی ہوتے تو تھا توی ان لوگوں کو یوں کہتا۔ یہاں وہا بی رہتے ہیں۔

ان دونوں حوالوں سے ثابت ہوا کہ دیو بندی تی بیں بلکہ وہائی ہیں۔(۳۰) عبادت اور تعظیم میں فرق:

ابسنوا كالمسكد جب الله تعالى في حضرت سيدنا آدم عليه السلام كو پيدا فرمايا

اورخلافت کا تاج ان کے سر پررکھا تورب نے فرشتوں کوکہا سجدہ کرولیعنی تم حضرت آدم علیہ السلام کے خیرخواہ رہو گے اس پر صلف نامہ پیش کرد۔

فَسَجَدَ الْمَلْئِكَةُ كُلُّهُمْ آجُمَعُونَ (٣)

"توجتے فرشتے تے سب کے سب تحدے میں گرئے '۔ ( کنز الا بمان ) الد اللیسی (۳)

"مواابلیس کے" (کنزالایمان)

فرشتے کہتے یا اللہ مجدہ کرنا ہوئی چیز ہے، ہم صلاح کریں گے، مشورہ کریں گے۔ مشورہ کریں گے، مشورہ کریں گے، پھر مجدہ کریے مشرک ہوجا ئیں ہے ایمان ہو جائیں۔ مجدہ کرنا حرام ہے ہماری شرع میں جیسے شراب حرام ہے جواحرام ہے، اس طرح سجدہ بھی حرام ہے۔ جدہ شرک ہیں شرک کامعنی ہے۔ جو تعظیم کرنے والاجس کی تعظیم کرے اللہ جس کی تعظیم کرے اللہ جس کی تعظیم کرے اللہ جس کے سیسے تھے کر رہے یا مستحق عبادت سجھے کر رہے یا مستحق عبادت تو مشرک نہیں۔ کوئی کسی کی تعظیم کرے لیکن شمستحق عبادت سجھے اور نہ قابل عبادت تو مشرک نہیں۔

ماں باپ کی تعظیم کرنا ثابت ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سب سے بردا فرض ہے شرع میں۔استاد کی تعظیم ، شیخ کی تعظیم ، خانہ کعبہ کی تعظیم ، قرآن پاک کی تعظیم کیا کوئی اگران کی تعظیم کرے گا تو وہ مشرک ہوجائے گا؟ ہرگر نہیں۔ہم نبی ولی کی تعظیم کرتے ہیں۔پغیر ستحق عبادت سجھ کراولیاء کی اوران کی تبور کی تعظیم کرتے ہیں لیکن مستحق عبادت نہیں سجھے۔

بزرگوں کے ہاتھ یا وُل چومنے کا امام بخاری کی نقل کردہ روایت سے جُوت: سیمرے ہاتھ میں ہے کتاب "الادب المفرد" کس امام کی؟ امام بخاری رحمته الله علیه کی اس کاصفحه 144 مطبع (۳۳) مصرامام بخاری رحمته الله علیه کی اس کاصفحه 144 مطبع (۳۳) مصرامام بخاری رحمته الله علیه نظیم کی سے مسئلہ کھا ہے۔ آج سے مساڑھے بارہ سومال پہلے۔ "باب قائم کر کے اس کے تحت امام بخاری دوروا بیتیں لائے ہیں۔ لائے ہیں۔

الله عند قرات واضع بن عامر رضى الله عند قرمات بين كه جب بهم مدينه منوره آئة بهم عند الله عند الله عند قرمات بين كه جب بهم مدينه منوره آئة بهم في الله عند بعضار سول الله صلى الله عند بعضار سول الله صلى الله عليه وسلم وه بين : عليه وسلم وه بين :

فأخذنا بيديه ورجليه نقبلهما (٣٣)

" " بن ہم نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنا شروع کر دیا" اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنا شروع کر دیا" کے است

عن صهيب قال: رأيت عليا

" حضرت صهیب رضی الله عند کہتے ہیں کہ میں نے سیدناعلی الرتھنی رضی الله عند کود یکھا"۔

ہم کہتے ہیں بتاؤ حضرت صہیب رضی اللہ عندمولاعلی رضی اللہ عند کیا کر رہے تھے۔حضرت صہیب رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔

يقبل يدالعباس ورجليه (١٥)

"محضرت على رضى الله عندائ چاحضرت عباس رضى الله عندك باتحداور باكال چوم رہے مخفى "۔

امام بخارى رحمة الله عليه في "باب تقبيل الوجل" يا وَل جو من كاباب

قائم كركے بتايا ہے كرچھوٹے بروں كے ياؤں چويس۔

ثابت ہوامر بدش کے پاؤں چوہے، شاگرداستاد کے پاؤں چوہے۔ بیٹاماں چوہے۔ بیٹاماں چوہتے رہے۔ اگر تعظیم کرنا شرک ہے تو بتا ؤیدامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی تعلیم دی ہے؟

يارسول الله صلى الله عليه وسلم كين كاحضرت عبدالله بن عمروضي الله عنها عيدوت:

امام بخاری رحمة الشعلیہ نے اپنی ای کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے۔
"باب ما یقول الرجل اذا حدرت رجله"
"باب جس کا پاؤں تن جائے تو وہ کیا کرے؟"۔
سنوا مام بخاری رحمت الشعلیہ مسئلہ بتانے گئے ہیں۔

عن عبدالوحمن بن سعد قال: خدوت رجل ابن عمو ''محضرت عبدالرحمٰن بن سعد قرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یا دَل مِن ہوگیا''۔

> فقال له رجل ''ایک شخص نے مشورہ دیا'' اذکر أحب الناس اليك

'' جہیں لوگوں میں جس سے سب سے زیادہ بیار ہے اس کو پکاروتو حضرت سیدناعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا''۔

فقال یا محمد (۳۱)

" حضرت سيدنا ابن عمر رضى الله عنه عرض كرتے بيں يامحه ملى الله عليه وسلم"

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسلام دیکھاجس میں یا محمد ، یارسول اللہ موجود ہے۔ بیر یارسول اللہ کے اٹکار کا اسلام اب لکلا ہے۔

نى علىدالسلام كوائي طرح سجهنا شيطانى نظريه ب

فَسَجَدَ الْمَلْنِكَةُ كُلُّهُمْ آجْمَعُونَ -

(ترجمه)" توجتے فرشتے تے سب کے سب بحدے میں گرے" علم بجدہ ہوا سب فرشتوں نے بجدہ کیاروا بنوں میں آتا ہے تمام فرشتے ایک

ہزارسال تک مجدے میں پڑے رہے۔

ویکھانبیوں کی شاخیں۔یہ راگ الایتے ہیں نبی ہم جیسے بشر ہیں، نبی ہم جیسے بشر ہیں، نبی ہم جیسے بشر ہیں۔یٹر ہیں۔یٹر بشر ہیں۔کتنالمبالحجدہ ہوا؟ ایک ہزار سال لمبا، ایک ہزار سال اس دنیا کے عالم کانہیں۔ عالم دنیا کا ایک ہزار سال لگا ئیں تو دہاں کا ایک دن بنتا ہے۔

> سب فرشتوں نے بحدہ کیالیکن ابلیس اکر گیا۔اللہ تعالی نے بوچھا۔ قَالَ یَا اِبْلِیْسُ مَالَكَ اَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّجِدِیْنَ (۲۵)

"فرمایاا اے المیس مجھے کیا ہوا کہ مجدہ کرنے والوں سے الگ رما" ( کنزالا مان)

الله تعالى نے شیطان سے پوچھا تونے مجدہ كيون نہيں كيا۔ آ كے سے شيطان بولا۔

قَالَ لَمْ اَكُنُ لِآسُجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْنَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنُ حَمَاً مَّسُنُونِ (٣٨) "بولا مجھ زیبانہیں کہ بشرکو بحدہ کروں جے تونے بجی مٹی سے بنایا جوسیاہ

بودارگارے سے تھی"۔ (کنزالایمان)

شیطان نے کہااے اللہ اس کو مجدہ کروں۔ اب نظریئے ہو گئے دو

(۱) ایک فرشتوں کا نظریہ

(۲) دوسراشیطان کانظریه دهه در استیطان کانظریه

فرشتوں نے کہایا اللہ یہ تیرانا ئب ہے یہ تیرا خلیفہ ہے لہذا ہم نے تخفی مانا اب
توجس جس کومنوائے گاہم اس اس کو مائے جا کیں گے۔ پتا چلافرشتوں نے کس نظریے
سے حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام کودیکھا کہ یہ دب کا نئات کا نائب اور خلیفہ ہے۔
شیطان کا نظریہ کیا ہے؟ رب کا نبی خاکی اور بشر ہے۔ کا نئات میں سب سے
پہلے شیطان نے نبی کوبشر کہا۔

جن کا نظریہ شیطان والا ہے وہ شیطان کی پارٹی میں گیا۔ جن کا نظر میہ فرشتوں والا ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین والی پارٹی میں گیا۔ کچھلوگ کہتے ہیں مولوی فسا دڈا لتے ہیں مولوی کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ۔ ملک نور دین ہم بے چارے کدھر جائیں۔

اللہ تعالی بے نیاز ہے کی کامخاج نہیں اگر نی کواپے جیسابشر کہنایا تقید کی نظر
نی کوسرف بشر کہنا اتنا چھوٹا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالی فرما تا اے البیس آج کہدلیا ہے آئندہ
نہ کہنا۔ معاملہ ختم ہوجا تا ہتم کہتے ہومولوی فساد کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب
رب تعالی نے شیطان کو جنت ہے تکال کرفساد کیا ہے رب نے فساد کی بنیا در کھی ہے؟
رب نے کیوں نہیں معاملہ رفع دفع کر دیا۔ کیوں نہیں صلح کروا دی۔ اگر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں توصلے ہوجاتی تو معاملہ ختم ہوجاتا لیکن معاملہ اللہ تعالی نے ختم کیوں نہ
کیا۔ جب اللہ تعالی کو یہ گوارا نہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بشرخاکی اور اپنے جیسا کہا جائے تو ہم کیے گوارا کریں۔ تو اگر کوئی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے

جیبابشر کیجاتو ہم کس طرح گوارا کر سکتے ہیں۔ فرمادیا تونے میرے نائب میرے خلیفہ کوعام بشرکہا نگل جامیری جنت ہے۔

قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ (٢٩)

"فرمایا توجنت سے نکل جا کہتو مردود ہے"۔ ( کنز الایمان)

شیطان کتنا برا مولوی ہے روا بھول میں آتا ہے ای ہزار سال تک فرشتوں کا استادر ہاز مین کے چے چے پر مجدہ کرنے والاتم اگر کوئی واڑھی والا سر پر رومال رکھ کر مولویت کے بھیں میں آجائے تو تم کہتے ہو۔ مولوی صاحب ہیں انہیں پچھ نہ کہو فرور کروقبروں میں جانا ہے۔ رب نے بید ویکھا کہ زمین کے چے چے پر اس نے مجھے کروقبروں میں جانا ہے۔ رب نے بید ویکھا کہ زمین کے چے چے پر اس نے مجھے کروقبروں میں جانا ہے۔ رب نے بید ویکھا کہ زمین کے چے چے پر اس نے مجھے کروقبروں میں۔ ہروقت میری عبادت میں مصروف رہا ہے۔ اتنا بڑا عبادت گزار ہے کیک اللہ تعالیٰ نے پھر بھی جنت سے نکال دیا۔

بتاؤ! الله في سرج من الله بشري الله بشري الله بتري الله بير الله بشري الله بشري الله بشري الله بشري الله بشري الله بشري الله بن الله

شیطان رب کو بحدہ کرتا تھارب کی ثناء بیان کرتا تھالیکن کس جرم نے اس اللہ کی بارگاہ سے مردود کر دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ وہ عمل ہے نبی کی ہے ادبی تو قاعدہ بن گیا جو بھی رب کو بحدے کرتا نظر آئے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا تا نظر آئے۔ رب کی جمد بیان کرتا نظر آئے اور ساتھ کی نبی کی بے ادبی کرتا نظر آئے۔ بچھ لوشیطان کا چیلا ہے۔ بیان کرتا نظر آئے اور ساتھ کی نبی کی بے ادبی کرتا نظر آئے۔ بچھ لوشیطان کا چیلا ہے۔ اور دوسری بات لوگ کہتے ہیں شراب بینا شیطانی عمل ہے جوا کھیلنا شیطانی عمل ہے۔ سود

کھانا شیطانی عمل ہے۔ بتا و کبھی تم نے شیطان کوشراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تم نے کبھی شیطان کو جوا کھیلتے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تم نے کبھی شیطان کوسود کھاتے دیکھا ہے؟ نہیں تو پھر کیوں کہتے ہویہ شیطانی فعل ہے؟

تم کہو گے بالواسطہ بیکام کروانے میں شیطان شامل ہے۔ اس لئے شیطانی عمل ہے میں کہتا ہوں جس کہتا ہوں جس کام میں شیطان بالواسطہ شریک ہواس کوشیطانی عمل کہتے ہو جس عمل میں شیطان بلاواسطہ شریک ہے یعنی نبی کی بے ادبی کرنے والاعمل اس کو شیطانی عمل کہتے ہوئے۔ شیطانی عمل کہتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو؟۔

شراب پینا بھی شیطانی عمل ہے جوا کھیلنا بھی شیطانی عمل ہے کین انہیاء کی بے ادبی کر تا بھی شیطانی فعل ہے۔

اب جس کی مرض ہے ملائکہ والی بولی بولواور جس کی مرض ہے شیطان والی

بولی بولو۔ دونظریئے قائم ہو گئے۔ دوموقف قائم ہو گئے۔ ایک موقف قائم ہو گیا۔ نبی کو

بشر کہنے کا ، ایک نظریہ قائم ہوا نبی کواللہ کا نائب اور خلیفہ مانے کا ایک نظریہ قائم ہوا نبی کی

ہوا دبی بھی کئے جا وَ اور خدا خدا بھی کئے جا وَ اور ایک نظریہ قائم ہوا۔ نبی نبی بھی کرواور

خدا خدا خدا بھی کرو۔ جب تک تمہار انظریہ تہا راموقف ملائکہ کرام کے موقف سے نہیں ملے

خدا خدا بھی کرو۔ جب تک تمہار انظریہ تہا راموقف ملائکہ کرام کے موقف سے نہیں ملے

گاتمہیں ایمان بھی نصیب نہیں ہوگا۔

السنت كے جنتى اور 72 فرقوں كے جہنى ہونے كے متعلق نفيس تكته:

شیطان نے حضرت سیدنا آدم علیه السلام کو تجده نه کیا شیطان کوالله کے نبی کا حسد کھا گیا۔ امام تسطلانی مواجب اللد نیشریفہ میں فرماتے ہیں۔ فحسد هما ابلیس، فهو أول من حسد و تكبر (۳۹) رترجمہ) "پر اہلیس نے ان دونوں سے حسد کیا پس وہ اہلیس پہلا ہے جس نے حسد اور تکبر کیا"

حد كيدوبهر (٢٢) بي لفظ حد من كتفروف بين؟

ينن!

(1):\_ 5

U \_:(r)

(٣):\_ ر

اب ان کے حروف ابجد کے حماب سے عدد الکالئے تو "ح" کے عدد لکلیں گے آٹھ۔8 "س" کے عدد لکلیں گے ساٹھ۔60 اور" دال" کے عدد لکلیں گے ساٹھ۔72

 میں نے علامتیں اورنشانیاں بیان کردیں اب آ گے مل کرنانہ کرنا تہارا کام ہے اپنی قبر کی فکر کردے

الحمد للله ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت حنفی ہریلوی ہے اور یہ مسلک حسد سے
پاک ہے باقی جننے بھی فرقے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ان کی کتابیں پڑھوان کے
وعظ سنوان کے درس سنوان میں انبیاء واولیاء پر نقط چینی کے اور کوئی سبق نہیں ملتا۔



## حواله جات وحواثي

-:(I)

اردیا دیوبندی مسلک کے محصرت مولانا "محمد نیق انور نے نماز جنازہ کے بعدد عاکو بدعت قرار دیا ہے۔ ہے ملاحظہ ہو۔

(بدعتی کابدترین انجام، صفحه ۵۰، مطبوعه مکتبة الاختر محله عثمان نگر، گلی نمبر 2 عیدگاه رود دوبه دیك سنگه)

فوف: مولوی رفق انورد یوبندی مسلک کے "حضرت اقدی، عارف بالله مولانا الثار " تحکیم محداختر کا خلیفه مجاز بھی ہے۔

الوكل حنين فيمل ديو بردى نيمي ثماز جنازه ك بعدد عاكوبرعت لكما ب لاحظهو ...

(تحقيق حق، صفحه ١٦٢ طبع چهارم نومبر ٢٠١١ مطبوعه مكتبة الفيض ٥ غزنى سٹريث اردو بازار لاهور)

نسوت: بيكتاب ويوبندى مسلك ك مين الحديث ودمفتى محد خالد بالوى (مبتم دارالعلوم الاسلامية العربية عيد الرابع في العربية عيد المرابع في العربية عيد المرابع في العربية في المعارفة في العربية عيد المرابع في المعارفة في العربية عيد المرابع في المعارفة في المعارفة

المناء مولوی اظهرالیاس دیویتدی (مخصص جامعددارالعلوم ربانیه پیلور) نے بھی جناز و کے بعد دعا کو برعت لکھاہے۔

(نماز جنازہ کے بعد دعا کا حکم صفحہ 18 ناشر مکتبہ علوم ربانی ضلع ثوبہ ٹیك سنگھ)

المدارس ملتان) کافتوی نقل کیا ہے جس میں سائل نے سوال کیا۔ المدارس ملتان) کافتوی نقل کیا ہے جس میں سائل نے سوال کیا۔ ''فماز جنازہ پڑھنے کے بعد ہاتھا ٹھا کردعا ما آگنا جا کڑے یا نہیں؟'' جواب میں دیو بندی مقتی لکھتا ہے۔ ''فماز جنازہ کے بعد جے ہوکردعا ما تگنا بدعت ہے۔'' (بدعات کا انسائی کلوپیڈیا، صفحه ۲۱۷ – ۲۱۸ اشاعت اول دسمبر ۲۰۱۲ ناشر اداره دعوت و تبلیغ قرآن محل مازکیث دکان نمبر 13 اردو بازار کراچی)

الورحين كودهروى داويندى في مح جنازه كي بعددما كوبرعت كلما -
(آثيبنه بريلويت، صفحه ٤٣ ايديشن دوم، اشاعت مارچ ٢٠٠٦ م مطبوعه مكتبه اصلاح ملت)

-:(r)

علا۔ آل دیوبند کے "مفتی اعظم عارف باللہ" اور"مفتی" عزیز الرطن عثانی مفتی اول دارالعلوم دیوبند سے سوال ہوا:

"بعد جنازه قبل وفن چند مصلیوں کا ایصال تواب کے لئے سورۃ فاتحدایک باراورسورۃ اخلاص تین بارآ ہستہ آواز سے پڑھنااورامام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کرمخضر دعاء کرنا شرعاً درست ہے یا تبیس؟"

> اس سوال کے جواب میں "مفتی اول دارالعلوم دیوبند" نے جواب دیا۔ "اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔"

(فتاوی دار العلوم دیوبند، جلد ۵، ص ۴۳۶ – ۴۳۵، آثهویں فصل زیارت قبور اور ایصال ثواب میں سوال نمبر: ۳۱۳۴، مطبوعه مکتبه حقانیه ملتان)

ای فاوی دارالعلوم دیوبندیس بی ایک فوی یول ہے کہ!

''سوال: بعد تماز جنازہ قبل وفن اولیاء میت مصلیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تین تین مرتبہ سورۃ اخلاص بڑھ کرمیت کواس کا تواب بخش و ہویں؟

الجواب: ایسال تواب میں کھے ترج نہیں ہے ہیں اگر بعد نماز جنازہ کے تمام لوگ یا بعض سورۂ اخلاص کو تین یار پڑھ کر نہیں کو تواب پہنچاویں تو اس میں کھے ترج نہیں ہے۔''

(فتاوی دار العلوم دیوبند، جلد ۱۸ ما ۱۸ آثهویں فصل زیارت قبور اور ایصال ثواب میں سوال نمبر: ۳۰۷۲، مطبوعه مکتبهٔ حقانیه ملتان)

## ال ديوبند ك "محدث كبيرفقيه العصر مفتى اعظم عارف بالله مفتى محمد فريد ديوبندى نے لكھا ب ك:

"ماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جا تزہے بدعت نہیں ہے۔"

(فتاوی دیـوبـند المعروف به فتاوی فریدیه، جلد اول، صفحه ٣٣٣، کتـاب الـذکـر و الدعا، و الصلوة علی النبی صلی الله علیه وسلم ترتیب و تخریج دیوبندی مفتی محمد و هاب منگلوری اشاعت دار العلوم صدیقیه زروبی ضلع صوابی)

ك اى قادى مىنى كلماب:

"جن فقهاء اورمفسرین نے اس (وعالعد نماز جنازه) کوممنوع قرار دیا ہے تو اکثر نے دلیل ترک کیا ہے اور بعض نے دلیل ذکر کیا ہے کہ اس دعا میں زیارت علی البخاز ہ اور تکرار جنازہ کی تشبیہ ہے اور بلا خک وشبہ کسر الصفوف کے بعد میہ تشبید نہیں ہے لاندا کرا ہیت بھی نہ ہوگ ۔ نیز مخفی نہ رہے کہ کسی فقید نے اس کرا ہیت کی دلیل ذکر نہیں گی ہے کہ خیر القرون میں یہ معمول نہ تھا یہ سلفی دلیل ہے کہ کئی دلیل نہیں ہے۔"

(فتاوی دیوبند المعروف به فتاوی فریدیه، جلد اول، صفحه ۳۳۳، تخریج و ترتیب دیوبندی مفتی محمد وهاب منگلوری ناشر دار العلوم صدیقیه زروبی ضلع صوابی)

من د یوبندی مفتی محفرید سے سوال ہوا کہ:

"آج كل ايك فرقد ب جے بنجيرى كہتے ہيں شريعت كى روے بيلوگ كيے ہيں \_" اس كے جواب ميں ويو بندى مفتى محد فريدلكھتا ہے:

''سیلفی اوگ فروی مسائل کی وجہ سے اہل اسلام کی تحفیر کرتے ہیں ان کی متحدداندرویہ سے اجتناب ضروری ہے۔''

(فتاوی دیوبند المعروف به فتاوی فریدیه، جلد اول، صفحه ۱۰۵–
۱۰۵، ترتیب و تخریج دیوبندی مفتی محمد وهاب منگلوری ناشر دار العلوم صدیقیه زروبی ضلع صوابی)

ہ۔ دیوبندی مفتی محد فزید کے ذکورہ فنوی کے حاشیہ نبر (۱) میں دیوبندی مفتی محمد وہاب منگلوری کلمینے میں کدوہ کون سے فروی مسائل ہیں جن کو جواز بنا کرسلفی اہل اسلام کی تکفیر کرتے ہیں۔ کلماہے:

"كالدعاء بعد السنة والدعاء بعد الجنازة وحيلة الاستاط ..... الغ" ترجم : جيرا كردعا بعد السنت وعابعد الجازة ،حيل اسقاط ..... الخ

(فتاری دیوبند المعروف به فتاری فریدیه، جلد اول، صفحه ۸۵، ترتیب و تخریج دیوبندی مفتی محمد وهاب منگلوری ناشر دار العلوم صدیقیه زروبی ضلع صوابی)

ال ديوبندك "في الحديث ومولانا"عبدالحق ديوبندى ناكماب:

"علامه ابن الهمام رحمة الله عليه وغير ومحققين في تقريح كى بكراصل اشياء بي اباحت ب "وبويسدهم مارواه ابو داؤد ان ماسكت عنه فهو عفو " للذادعاء بعد الباره جوكه بذات خود برى عبادت بمباح اورجائز بوگى-"

(فتاوی حقانیه، جلد دوم، صفحه ۵۰، شائع کرده جامعه دار العلوم حقانیه اکوژه ختك نوشهره پاکستان)

"لازم آتے ہیں، جیسا کے فرائض کے بعد متصل ای مکان میں سنت پڑھنا ہی ای وجہ سے محروہ لازم آتے ہیں، جیسا کے فرائض کے بعد متصل ای مکان میں سنت پڑھنا بھی ای وجہ سے محروہ ہے۔ اور یہ تشیبا سی وفت لازم ہوتی ہے جب صفوف میں کھڑے ہوکر دعا کی جائے اور چونکہ محر الصفوف کے بعدیہ تشیبہ موجو ذبیس رہتی لہذا کراہیت بھی نہوگی۔"

(فتاوی حقانیه، جلد دوم، صفحه ۵۷، ناشر جامعه دار العلوم حقانیه اکوژه ختك نوشهره پاکستان)

المرضا بجؤرى ويوبندى لكستاب:

" نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ما تکنے کا ذکر ہے جس کا ہمارے سلنی بھائی اور نجدی بھائی اٹکارکرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں۔ای لئے حرمین اور ساری قلرونجد و تجاز میں نمازوں کے بعد اجماعی دعاموقو ف ہوگئ ہے بھلاجن امر کا ثبوت خود حضور صلی اللہ علیہ دسلم ہے ہوا ہے وہ بھی بھی بدعت ہوسکتی ہے ہیچی ہے جا تشد ذبیس تو اور کیا ہے؟''

(انوار الباری، جلد ۱۹، صفحه ۲۸۲، مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه ملتان)

جنا۔ آل دیوبند کے لیڈرمولوی فضل الرحن دیوبندی نے ملک قاسم سیاسی لیڈرکی نماز جناز ہے بعد دعا مانکی ملاحظہ ہو۔

(روزنامه پاکستان جمعرات ه جمادی الاول ۱۹ ۱۹ ۱۹ ستمبر ۱۹ ۱۹ ۱۹ ستمبر

(۳):- البيه قى: شعب الايمان جلد ٢ صفحه ٢ ٠٠ الرقم: ٢٥٣٢ ، ٢٥٣٢ ، صفحه ٢٠٤ الرقم: ٢٥٣٢ ، مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت لبنان

\_:(")

- ☆ السيوطى: شرح الصدور فى احوال الموتى والقبور باب ماينفع الميت فى قبره ترجمة الباب: ٤٩٠ الرقم: ٣٠٠ صفحه ٢٩٨ ٢٩٩ مطبوعه دار المعرفة بيروت، لينان.
- ↑ الطبراني: المعجم الاوسط، الرقم: ١٩٠٠، جلد ٢، صفحه ٢٣٥، مطبوعه
  مكتبة المعارف الرياض.
- الهیشمی: مجمع الزوائد کتاب المناقب باب ملجاه فی فضل الأمة، الرقم:
   ۱۱۲۷۱۲ جلد ۱۰ صفحه ۶۶، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- الخ، جلد ٢، صفحه ٤٧٢، مطبوعة مكتبه رشيديه سركى رود كوئته
- (۵):- التبریزی: مشکیة المصابیح باب الاستغفار والتوبة الفصل الثالث، صفحه ۲۰۲، مطبوعه اصح المطابع و کارخانه تجارت کتب بالمقابل آرام باغ کراچی

- ۱۲۰۰ البیهقی: الشعب الایمان، ج ۲، صفحه ۲۰۳، رقم: ۲۰۵ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، لبنان.
- شرب قاضی ثناه الله پانی پتی: تفسیر مظهری زیر آیت و ان لیس للانسان ......
   الخ، جلد ۲، صفحه ۲۷۲، مطبوعه مکتبه رشیدیه سرکی رود کوئٹه
- (2):- التبريزى: مشكونة المصابيح، باب الاستغفار والتوبة، الغصل الثالث، صفحه ٥٠١-٢٠٦، مطبوعه اصح المطابع و كارخانه تجارت كتب بالمقابل آرام باغ كراچى.

\_:(A)

- البخارى: الادب المفرد، باب بر الوالدين بعد موتهما، الرقم: ٣٦، صفحه
  ٣٣ ، مطبوعه قديمى كتب خانه مقابل آرام باغ كراچى،
  ايضاً، صفحه ٢٠ ٢١، مطبوعه المكتبة الاثرية سانگله هل.
- الطبراني: كتاب الدعاء، ١٩٥٠ باب: مايلحق الميت من الدعاء بعد موته الجزء السادس، الرقم: ١٢٤٩ صفحه ١٤٠٥ مطبوعه دار الحديث قاهره
- الأنسان الأما الله پانی پتی: تفسیر مظهری زیر آیت وان لیس الانسان الاما سعی الله بانی پتی: تفسیر مظهری زیر آیت وان لیس الانسان الاما سعی الله بانی پتی: تفسیر مظهری زیر آیت وان لیس الانسان الاما معی سعی الله بانی پتی: تفسیر مظهری زیر آیت وان لیس الانسان الاما کوئٹه

\_:(9)

- البخارى: الصحيح كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله لقوله تعالى: إنُ
  كُنْتُمُ تُجبُّوُنَ اللَّه فَاتَّبِعُونِي يُحبِبُكُمُ اللَّهُ، الرقم: ١١٧٦، صفحه ١٠٧٥، كتاب الأحكام باب القضاء والفتيا في الطريق، الرقم: ١٥٥٧، صفحه كتاب الأحكام باب القضاء والفتيا في الطريق، الرقم: ١٥٢٥، صفحه ١٢٣١، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
  - → المسلم: الصحيح كتاب البروالصلة والأدب باب المرءمع من أحب، الرقم:

تا يت بـ

١٧١٥ صفحه ١١٥٠ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض

- الثانى فى عياض مالكى: الشفاه بتعريف حقوق المصطفى الفصل الثانى فى تواب محبته صلى الله عليه وسلم ، جلد ٢ ، صفحه ٢٥ ، مطبوعه وحيدى كتب خانه قصه خوانى يشاور
- (۱۰):- البخارى: الصحيح كتاب الحدود باب مايكره من لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج من الملة، الرقم: ١٧٨٠، صفحه ١١٦٩، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيعُ الرياض
- (۱۱): اسماعیل دهلوی: صراط مستقیم فارسی، صفحه ۸۱، فصل سوم، مطبوعه المکتبة السلفیة شیش محل رود لاهور،

صراط مستقیم، مترجم اردو، صفحه ۹۷، مطبوعه کتب خانه رحیمیه دیوبند،

صراط مستقیم، مترجم اردو، صفحه ۱۲۹، صفحه ۱۷۰، مطبوعه اسلامی اکیڈمی ۱۷، اردو بازار لاهور۔

(اسماعيل دهلوى: تقوية الايمان مع تذكير الاخوان، صفحه ٢٢٤، مطبوعه مطبوعه كتب خانه مجيديه ملتان، ايضاً، صفحه ٣١٣ – ٣١٠، مطبوعه

الله تعالى نے اسے نى كوبشر يت مى ان شركوں كے برابر كيوں كرديا جن كى تجاست قرآن ي

عالمي مجلس تحفظ اسلام كراچي)

(۱۳):- خلیل احمد سهارن پوری: البراهین القاطعه، صفحه ۱۵، مطبوعه سادهور، ایضاً، صفحه ۵۰، مطبوعه کتب خانه امدادیه دیوبند یو پی۔

(۱۳):۔ دیوبندیوں اور فیرمقلدوں کے مسلمہ ''امام دشہید''مولوی اساعیل دہلوی نے لکھا ہے۔
''انسان آپس بیس سب بھائی ہیں جو ہوا ہزرگ ہووہ ہوا بھائی ہے سواس کی ہوے بھائی کی ک
تعظیم سے بھے ۔۔۔۔۔۔اولیاء واغییاء وامام زادہ پیروشہیدیعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب
انسان بی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر ان کواللہ نے بوائی دی وہ بوے بھائی
ہوئے۔''

(اسماعیل دهلوی: تقویة الایمان، صفحه ۱۸، الفصل الخامس فی رد شرك فی العادات مطبوعه مركنثاثل پرنتنگ دهلی،

ايضاً، صفحه ٤٩، مطبوعه كتب خانه مجيديه ملتان،

ایضاً ۱۳۱، مطبوعه مکتبه خلیل یوسف مارکیث غزنی سٹریث اردو بازار لاهور،

ایضاً، صفحه ۷۲، مطبوعه دار الاشاعت اردو بازار کراچی، ایضاً، صفحه ۸۰، مطبوعه المکتبة السلفیة شیش محل رود لاهور، ایضاً، صفحه ۹۹، مطبوعه مکتبه محمدیه چك R-7/907 چیچه وطنی ضلع ساهیوال،

ایضاً، صفحه ۱۵۳، مطبوعه مؤسسة الحرمین الخیریة سعودیه، ایضاً، صفحه ۱۱۰–۱۱۱، مطبوعه اسلامی اکادمی ۱۷. اردو بازار لاهور)

> (۱۵) ۔ دیوبندیوں اور غیر مقلدوں کے مسلمہ امام و شہید 'اساعیل دہلوی نے لکھا ہے ۔ "رسول کے جانبے سے محتبیں ہوتا۔"

(اسماعیل دهلوی: تقویة الایمان الفصل الخامس فی رد الشرك فی العادات، صفحه ۲۱، مطبوعه مرکنثائل پرنٹنگ دهلی، ايضاً، صفحه ٤٨، مطبوعه كتب خانه مجيديه ملتان،

ايضاً، صفحه ١٢٦ ، مطبوعه مكتبه خليل يوسف ماركيث غزنى ستريث اردو بازار لاهور،

ایضاً، صفحه ۷۰، مطبوعه دار الاشاعت اردو بازار کراچی، ایضاً، صفحه ۸۲، مطبوعه المکتبة السلفیه شیش محل روڈ لاهور، ایضاً، صفحه ۹۳، مطبوعه مکتبه محمدیه چك R-7/1097 چیچه وطنی ضلع ساهیوال،

ايضاً، صفحه ١٤٩، مطبوعه مؤسسة الحرمين الخيرية سعوديه، ايضاً، صفحه ١٠٧، مطبوعه اسلامی اکادمی ١٧ـ اردو بازار لاهور)

(۱۲):- دیوبندی مسلک کے "عیم الامت مجد دالملت" مولوی اشرف علی تفانوی نے لکھا ہے:

"آپ کی ذات مقدر رہام غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید تھے ہوتو دریافت طلب بیام ہے کہ

اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیم راد بیں تواس میں حضور کی ہی کیا

تخصیص ہے ایساعلم غیب تو زیدو عمر و بلکہ برصی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل

ہے۔"

(حفظ الايمان مع بسط البنان، صفحه ٨، مطبوعه كتب خانه اعزازيه ديوبند،

ایضاً، صفحه ۱۰–۱۱، مطبوعه مکتبه نعمانیه دیوبند، یو پی، ایضاً، صفحه ۱۳، مطبوعه کتب خانه مجیدیه ملتان،

ایضاً، صفحه ۱۳، مطبوعه قدیمی کتب خانه مقابل آرام باغ کراچی)

(۱۷):- آل دیوبندک مخاسعه العلومه والنعیدات "مولوی قاسم نا لوتوی نے لکھاہے: "انبیاءا پی امت مساز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں مساز ہوتے ہیں ہاتی رہاعمل اس میں بسا اوقات بظاہرائتی مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ بوج جاتے ہیں۔

(قاسم نانوتوی: تحذیر الناس، صفحه ه، مطبوعه کتب خانه رحیمیه دیوبند ضلع سهارن پور، ايضاً، صفحه ٧، مطبوعه دارالاشاعت مولوى مسافر خانه كراچى)

(۱۸): اسماعیل دهلوی: تقویة الایمان، صفحه ۲۹، الفصل الخامس فی رد شرك فی العادات مطبوعه مركنثائل پرنتنگ دهلی،

ايضاً، صفحه ، ٥، مطبوعه كتب خانه مجيديه ملتان،

ایضاً، صفحه ۱۳۲، مطبوعه مکتبه خلیل یوسف مارکیث غزنی سٹریث اردو بازار لاهور،

ایضاً، صفحه ۸۱، مطبوعه المکتبة السلفیة شیش محل رود لاهور، ایضاً، صفحه ۱۰۰، مطبوعه مکتبه محمدیه چك R-7/109 چیچه وطنی ضلع ساهیوال-

(۱۹): - آل ديوبتدك مريس ألمفسرين مولوى حسين على وال محروى تلساب: "درسولول كاكمال بيب كرعذاب سيسلامت ريال-"

(حسین علی وال بهچروی، بلغة الحیران فی ربط آیات الفرقان، صفحه ۲٤، مطبوعه مکتبه اخوت نزد حسن مارکیث اردو بازار لاهور)

يى حسين على وال يحمر وى لكعتاب:

"رسولوں کا کمال عذاب الی سے نجات پالٹی ہے۔" ای صفحہ برتھوڑ ا آ کے مزید لکھاہے:

"ربولوں كاكمال سلامت رہنا عذاب البى سے-"

(حسین علی وال بهچروی، بلغة الحیران فی ربط آیات الفرقان، صفحه ٢٤٤، مطبوعه مکتبه اخوت نزد حسن مارکیث اردو بازار الاهور)

(٢٠): ديوبندى مسلك ك دنيس المفسرين "مولوى حسين على وال يحروى تلاصاب: " ويوبندى مسلك ك دنيس المفسرين "مولوى حسين على وال يحروى تلاصاب: " طاغوت جن اور طائكها ورسول كويولنا جائز جوگا-"

(حسین علی و آن بهچروی: بلغة الحیران فی ربط آیات الفرقان، صفحه ۲۲، مطبوعه مکتبه اخوت نزد حسن مارکیث اردو بازار الاهور)

(٢١): \_ التبريزي: مشكوة المصابيح باب مناقب على بن ابي طالب الفصل الاول،

صفحه ٥٦٣، مطبوعه اصح المطابع و كارخانه تجارت كتب بالمقابل آرام باغ كراچي.

:(11):

- ↑ البخارى الصحيح كتاب الجهاد والسير باب ماقيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم ، الرقم: ٢٩٧٠، صفحه ٤٩٢،
- كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب على بن ابي طالب الخ، الرقم: ٣٧٠٢، صفحه ٦٢٤،
- كتاب المفازى، باب غزوة خيبر، الرقم: ٢٠٩، صفحه ٧١٥، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- المسلم: الصحيح كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه ، الرقم: ١٢٢٠، صفحه ١٠٥٩، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- ☆- الترمذى: الجامع الصحيح كتاب المناقب باب انا دار الحكمة وعلى بابها، الرقم: ٣٧٢٤، صفحه ١١٠١، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- ☆ ابن هشام: السيرة النبوية الجزء الثالث، غزوة خيبر، صفحه ١٩٦،
  مطبوعه دار الغد الجديد المنصورة قاهره۔
- تسطلانی: المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة المقصد الاول، غزوة خیبر،
   جلد ۱، صفحه ۲۸۴، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت.
- (٣٣):- ابودائود: السنن كتاب الجهاد باب في الأسير ينال منه ويضرب، الرقم: ٢٣٥):- معقمه ٤٢٥، مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض

.: (YE)

☆- المسلم: الصحيح كتاب الجهاد والسير باب غزوة بدر، الرقم: ٢٦٢١،
صفحه ٧٩٢، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.

- ☆
  ۔
  الهندی: کنز العمال کتاب الفزوات والوفود، باب غزواته صلی الله علیه
  وسلم وبعوثه ومراسلات عدد الفزوات، غزوة بدر، الرقم: ۲۰۰۰، جلد
  ۱۰ صفحه ۲۹۲، مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه ملتان
- ۱۲۰ ابن جوزی: الوفاه بأحوال المصطفى الباب الخامس عشرفى اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغائبات، صفحه ۲۰۳، مطبوعه مكتبه نوريه رضويه گلبرگ ۷۱. فيصل آباد.
- (٢٥): اسماعیل دهلوی: تقویة الایمان الفصل الخامس فی رد شرك فی العادات، صفحه ٢٦، مطبوعه مركنثائل پرنٹنگ دهلی،

ايضاً، صفحه ٤٨، مطبوعه كتب خانه مجيديه ملتان،

ايضاً، صفحه ١٢٦، مطبوعه مكتبه خليل يوسف ماركيث غزني سثريث اردو بازار لاهور،

ایضاً، صفحه ۷۰، مطبوعه دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ایضاً، صفحه ۸۲، مطبوعه المکتبة السلفیة شیش محل روڈ لاهور، ایضاً، صفحه ۹۲، مطبوعه مکتبه محمدیه چك R-7/901 چیچه وطنی ضلم ساهیوال،

ايضاً، صفحه ١٤٩، مطبوعه مؤسسة الحرمين الخيرية سعوديه، ايضاً، صفحه ١٠٧، مطبوعه اسلامي اكادمي ١٧- اردو بازار لاهور-

(۲۷): - احمد رضا: حداثق بخشش حصه اول، صفحه ۲۸، مطبوعه پروگریسو بکس ٤٠، بی اردو بازار لاهور-

\_:(12)

- الترمذى: الجامع ابواب الايمان باب ملجاه فى افتراق هذه الأمة، الرقم:
   ١٦٤١، صفحه ٧٨٨، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- ↑ الهندى: كنز العمال، كتاب الفتن والأهواء والاختلاف، الفصل الثانى في
  الفتن والهرج، الرقم: ٣٠٨٣٤، جلد ١١، صفحه ٥٠ مطبوعه اداره

  الفتن والهرج، الرقم: ٣٠٨٣٤، جلد ١١٠ صفحه ٥٠ مطبوعه اداره

  المقتن والهرج، الرقم: ٣٠٨٣٤، جلد ١١٠ صفحه ٥٠ مطبوعه اداره

  المقتن والهرج، الرقم: ٣٠٨٣٤، جلد ١١٠ صفحه ٥٠ مطبوعه اداره

  المقتن والهرج، الرقم: ٣٠٨٣٤، جلد ١١٠ صفحه ٢٠٠ مطبوعه اداره

  المقتن والهرج، الرقم: ٣٠٨٥٤، جلد ١١٠ صفحه ٢٠٠ مطبوعه اداره

  المقتن والهرج، الرقم: ٣٠٨٥٤، حمله ١١٠ صفحه ٢٠٠ مطبوعه اداره المقتن والمؤدن المؤدن ال

تاليفات اشرفيه ملتان

- شاضی ثناء الله پانی پتی: تفسیر مظهری، جلد ۱، صفحه ۲۱ه، مطبوعه
   مکتبه رشیدیه سرکی رود کوئنه
- ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم المعروف به ابن کثیر، الرقم: ١٥٠٨، جلد ٢، صفحه ۸۲، مطبوعه مکتبه رشیدیه سرکی روڈ کوئٹه
- (M):- ابو الليث سمرةندى: تنبيه الغافلين باب العمل بالسنة، صفحه ٢٠١، مطبوعه دار لحياء الكتب العربية مصر،

ايضاً، صفحه ٣١٩، مطبوعه مركز اهل السنة بركات رضا هند-

\_:(٢٩)

- ابو الليث سمرةندى: تنبيه الغافلين باب العمل بالسنة، صفحه ٢٠١، مطبوعه دار احياه الكتب العربية مصر،
  - ايضاً، صفحه ٢١٩، مطبوعه مركز اهل السنة بركات رضا هند
- الغزالى: احياء علوم الدين كتاب ذم الدنيا، بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد، جلد ٣، صفحه ٥٠٠، مطبوعه مكتبه فاروقيه محله جنگى پشاور۔
  - (٣٠): پاره: ٤، سورة آل عمران، آيت: ١٠٦
- (۳۳):- الخازن: لباب التاؤيل في معانى التنزيل المعروف به تفسير خازن زير آيت يوم تبيض وجوه و تسود وجوه، جلد ١، صفحه ٢٨٦، مطبوعه مكتبه رشيديه سركي رود كوئله.
- (٣٢):- السيوطى: الدر المنثور في التفسير بالماثور، جلد ٢، صفحه ٦٣، مطبوعه منشورات مكتبه آية الله العظني المرعشي النجفي قم، ايران-
- (۳۳): قاضی ثناه الله پانی پتی: تفسیر مظهری، جلد ۱، صفحه ۲۹ و زیر آیت "یوم تبیض وجوه و تسود وجوه" مطبوعه مکتبه رشیدیه سرکی روژ کوئنه

- (۳۳): قرطبی: الجامع لأحكام القرآن المعروف به تفسير قرطبی، جلد ؛ ، صفحه ۱۹۳ ، مطبوعه مكتبه رشيديه سركی رود كوانه
- (۳۵):۔ قال ابن عباس: تبیض وجوہ اُھل السنة ترجمہ: محضرت این عباس رضی اللہ عند نے قرمایا تیامت کے دن الل سنت کے چرے چمکدار ہوں میں'
- ☆ ابن الجوزى: زاد المسير في علم التفسير، جلد ١، صفحه ٣١٣، مطبوعه
  قديمي كتب خانه مقابل آرام باغ كراچي.
- ۱۰ ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم المعروف به تفسیر ابن کثیر، جلد ۲،
  مفحه ۸۲، مطبوعه مکتبه رشیدیه سرکی رود کوئته
- ۲. بغوى: معالم التنزيل المعروف به تفسير بغوى، جلد ١، صفحه ٤٠١، الرقم: ١٧٦٣، الجزء الرابع، مطبوعه المكتبة الحقانية پشاور
- (٣٦): الهندى: كنز العمال كتاب الفتن والأهوا، والاختلاف فصل في متفرقات الفتن، الرقم: ٣١٤، ٢١٠، جلد ١١٠ صفحه ١١٧، مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان
- (۳۵): قرطبی: الجامع لأحكام القرآن المعروف به تفسير قرطبی، جلد ۷، صفحه ۱۲۷، مطبوعه مكتبه رشيديه سركی رود كوئته
- (٣٨): اشرف على تهانوى: الافاضات اليوميه من الافادات القوميه، جلد ٢، صفحه هد ٤٠٠ معفوظ ٢١١، مطبوعه المكتبة الاشرفيه جامعه اشرفيه فيروز پور روڈ لاهور
- (۳۹):۔ دیوبندی مسلک کے محصرت وخواجہ 'عزیز الحسن مجد دیب نے لکھاہے کہ:

  "ایک بار چند تورتیں نیاز دلانے کے لئے جامع مجد میں کداس وقت طلباء بھی وہیں رہتے ہے جلیبیاں لائیس ۔ طالب علم تو آزاد ہوتے ہی جیں لئے سے جلیبیاں لائیس ۔ طالب علم تو آزاد ہوتے ہی جیں لئے کر بلانیاز دیئے سب کچھ کھا پی گئے ۔۔۔۔۔

  اس پر بوی برجی پھیلی ۔ تمام عورتیں اپنے مردوں کو بلا لائیس ۔۔۔۔۔ حضرت والا (اشرف علی قانوی ،از: نقشوندی) نے ان لوگوں کو سمجھادیا کہ بھائی بہاں وہائی رہتے ہیں بہاں فاتحہ نیاز

#### كے لئے مكومت لاياكرو۔"

(اشرف السوانح، جلد ۱، صفحه ۸۶، باب هشتم "درس و تدریس" مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه فواره چوك ملتان)

\_:(M.)

ال دیوبندک "صرت ومولانا" محدیوسف کا عرطوی دیوبندی نے واضح لفظوں میں کہا کہ:

"" محودا پنیارے میں محکی صفائی ہے وض کرتے ہیں کہ ہم بڑے خت" وہائی "ہیں۔"

(محمد ثانی حسنی: سوانح مولانا محمد یوسف کاندھلوی تیسرا باب

"بیعت واردات سے خلافت و نیابت تك" صفحه ۲۰۲، مطبوعه معهد
الخلیل الاسلامی بهادر آباد کراچی)

الفاظ من کو بندی مسلک کے ' میٹے الحدیث' مولوی زکر یا کا عملوی دیو بندی نے دوٹوک الفاظ میں کہا کیا کہ:

"مولوی صاحب! می خودتم سے برا" وہائی" ہوں۔"

(محمد ثانی حسنی: سواتح مولانا محمد یوسف کاندهلوی تیسرا باب "بیعت واردات سے خلافت و نیابت تك" صفحه ۲۰۶، مطبوعه معهد الخلیل الاسلامی بهادر آباد کراچی)

- (m):- باره: ۱۶، سورة الحجر، آیت: ۳۰
- (٣٢): باره: ١٤، سورة الحجر، آيت: ٣١
- (٣٣): البخارى: الادب المفرد باب: تقبيل الرجل، الرقم: ١٠٠٤، صفحه ٢٦، مطبوعه قديمى كتب خانه مقابل آرام باغ كراچى، الشرية سانگله هل. ايضاً، الرقم: ٩٧٥، صفحه ٢٥٢، مطبوعه المكتبة الاثرية سانگله هل.
- (٤٤): البخارى: الادب المفرد باب: تقبيل الرجل، الرقم: ١٠٠٥، صفحه ٢٦٥، مطبوعه قديمى كتب خانه مقابل آرام باغ كراچى، ايضاً، الرقم: ٢٧٦، صفحه ٢٥٤، مطبوعه المكتبة الاثرية سانگله هل.
- (٤٥): البخارى: الادب المفرد، باب: مايقول الرجل اذا خدرت رجله، الرقم:

۹۹۳، صفحه ۲۲۱-۲۲۲، مطبوعه قدیمی کتب خانه مقابل آرام باغ کراچی۔

- (٤٦): پاره: ۱٤، سورة الحجر، آیت: ۲۲
- (٣٤): ياره: ١٤، سورة الحجر، آيت: ٣٣
- (٤٨): پاره: ۱٤، سورة الحجر، آیت: ۲۴
- (٤٩): قسطلانى: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية المقصد الأول فى تشريف الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ، جلد ١، صفحه ، ٤، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت، لبنان-





# تقريبرة:

اسباب شهادت حضرت امام حسین رضی الله عنه

### خطبه

الحمدلله نحمده و نستعينه و نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلامضل لـ ه ومن يـ ضلله فلا هادي له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنأ ومولنا وكريمنا ورؤوفنا وحبيبنا ومحبوبنا وحبيب ربنا و محبوب ربنا و غوثنا و غياثنا و مغيثناوغيثناومعيننا وعيوننا ووكيلنا وكفيلنا وشفيعنا وشفاءنا وملجاء ناومأ وانا وقرتنا وقرة عيوننا وقرة ابصارنا وقرة اجسادنا وقرة ارواحنا وقرة قبورنا وقرة قلوبنا وقرةصدورنا ونورنا ونور قبورناونور قلوبنا ونور صدورناو نوروجودنا ونورابصارناو نورعيونناونوراجسادنا ونورارواحنا ونورديننا ونورايماننا ونور اسلامنا ونورحشرناونورنشرناونورعرش ربنا و نور كرسى ربنا ونور ربنا و نورقلم ربناونور سموات ربنا ونورارض ربناونور جنات ربنا ونورذات ربنا محمدا عبده ورسوله، يارسول الله انت نور ذات ربنا ، انت مَالكُ مُلكِ ربنا باذن ربنا سيدنا و مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه و بارك وسلم . امابعد!

> فاعو ذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا .

القاب كيے كيے خدا نے كے عطاء حضرت محمد مصطفیٰ كو قرآن میں جا بجا طلب کہا كہيں بكارا ، يليين كہيں كہا طلب كہيں والشمس والسمل حلى صلوٰة الله، كلام الله جہاں ديكھا توبيديكھا أكراكھا خدا ديكھا تو محمد بھى لكھا ديكھا والكھا خدا ديكھا تو محمد بھى لكھا ديكھا

شہادت کا ذکر پاک آپ لوگ سنتے ہوئے بوڑ ہے ہو گئے اور سیدالشہد اوشہیر کربلا،
شہنشاہ اولیاء رضی اللہ عنداور ان کے ساتھیوں کی جوشہادت پاک ہے اس سے بڑے
بڑے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ آج میں بید سئلہ بیان کروں گا کہ شہادت کیوں ہوئی؟
شہادت مقدر کیوں ہوئی؟ اور کیوں رہی؟ بید تقدیر اہل ہیت کی کیوں نہیں بدلی گئ؟ سید
الشہداء رضی اللہ عندا ہے مقام میں کس درجے کے مالک تصاور پانی بند کیوں ہوا اور
شہادت سے کیا سبق حاصل ہوا ہے با تیں کہوں گا اللہ تعالی حق کہنے کی تو فیق عطا فرمائے
اور اللہ تعالی ہم سب کوحق بررہ بنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

شہادت کامعیٰ یہبیں ہے کہ آج کل کیا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان

میں تو یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ سارا سال ہی واقعات بیان ہوتے ہیں اور سارا سال شہادت کا موضوع ختم نہیں ہوتا بارہ مہینے چلابی رہتا ہے عقائد کیا ہیں، سحابہ کرام (رضی الله عنهم) کی خدمات کیا ہیں انہوں نے اسلام کوکہاں کہاں الله عنہم) کی خدمات کیا ہیں انہوں نے اسلام کوکہاں کہاں ہاں تک پہنچایا ہے ان کے نبی پاکسلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تعلقات ہیں، سارا کچھ محولا ہوا ہے ۔اللہ تعالی اس سے بچائے اور فد ہب حق المستنت پر دکھے کیونکہ بیاللہ تعالی کی بہت بوی نعمت عظمی ہے۔

صرف المسنّت بى نجات يا كيس كے حضرت مجد والف ثانى رحمة الله عليه كاعقيده:
حضرت امام ربانى مجد والف ثانى رضى الله عند نے بيد مسئله اپنے " كتوبات شريف" بين بيان فرمايا ہے۔

بمقتضائے آرائے صائبة اهل سنت و جماعت كه فرقه ناجيه اند نجات ہے اتباع ايس بزر گواراں متصور نيست.

کیافرمان ہے مجد دیا کا''اپے عقیدے اہل سنت و جماعت کے عقید وں جیسے رکھو کیونکہ صرف اہلسنت و جماعت ہی جنتی فرقہ ہے اور ان کے عقیدوں کی انباع کے بغیر قیامت کے دن نجات نہیں ہوگ''۔

گویا مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص کی ند ہب نہیں رکھتا سی عقیدہ نہیں رکھتا اس کی نجات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور تصور کرنا محال ہے اور اس کی بخشش کا امکان تک نہیں کہ بخشا جائے گا۔

: ごろうと デーニー☆

واگر سر مو مخالفت است خطر در خطراست (۱)

"اگری عقائدے بال برابر بھی مخالفت ہوئی تو کیا ہوگا فرماتے ہیں پھرخطرہ ہی خطرہ ہے''۔

نے ...... مجدد پاک اپنے محتوبات شریف دفتر اول محتوب نمبر ۲۹۹ میں ارشاد فرماتے میں۔

فرض تحسين برعقلا تصحيح عقائد است بموجب آرائے صائبه اهل سنت و جماعت شكر الله سعيهم كه فرقه ناجيه اند (۲)

محدد پاک فرماتے ہیں کہ' ہر عقل رکھنے والے پر سب سے پہلا فرض ہے ہے کدوہ اپنے عقیدے تی عقا کد جیسے کرے کیونکہ صرف یہی وہ فرقہ ہے جونجات پانے والا ہے''۔

کن کافرمان ہے؟ حضرت مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پتہ چلاند ہب بن کتنی ہوئ نعت ہے جس کی تاکیدائے ہوئے نقشبندی خانقاہ کے ہیڈ (Head) پیرفرمار ہے ہیں۔

اعمال كننے بى الحصے ہوں جب تك عقيده السنت نه ہوگا نجات نه ہوگا ، حضرت خواجه عبیدالله احرار رحمة الله عليه كاعقيده:

ای طرح ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ علیہ فرماتے ہیں۔

اگر تمام احوال و مواجید را بماد هندو حقیقت ما را بعقائد اهل سنت و جماعت متحلی نه سازند جز خرابی هیچ نمیدانم آ
آپ قرماتے ہیں کر اولیاء اللہ کو جو وجد و حال کی تمام کیفیات دی جاتی ہیں

اگروہ ہمیں مل جائیں اور ہماری حقیقت کوئی عقائد کے ساتھ زینت نہ طے تو پھر بردی خرابی ہوگی'۔

واگر تمام خرابیهارا بر ماجمع کنند و حقیقت مارا بعقائد اهل سنت و جماعت بنوازند هیچ با کے نداریم (۳)

"اوراگر ہم پرتمام برائیاں جمع کردی جائیں لیکن ہماری حقیقت کوئی عقائد کے ساتھ ذینت ال جائے تو پھر کوئی غم نہیں''۔

پیة چلاانگلینڈوالو ند بہب نی گننی بڑی نعت ہے۔ جوشن اس بات کونظرا نداز کرے پھراس کا حال دنیا ہیں بھی بہت برا ہوگا قبر وحشر ہیں بھی بہت برا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت وشان کا قرآن یا ک سے ثبوت:

الگلینڈوالو! کون ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کے متعلق قرآن کہتا ہے۔

أُولِتُكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٣)

صحابدہ ہیں جن کے متعلق الله قرآن میں فرما تاہے۔

أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ٥(٥)

صحابر کرام رضی الله عنهم کون بیں کے جن کے متعلق الله تعالی فرما تا ہے۔ اُو لَیْنِكَ هُمُ الصّدِفُونَ 0(٢)

> صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ہیں جن کے بارے اللہ فرما تا ہے۔ اُو آئیناک مُنمُ الْفَائِزُونَ 0(2)

> > صحابدہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرما تاہے۔

أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥(٨)

صحابہ کرام وہ بیں جن کے بارے ش اللہ فرما تا ہے۔ اُولِّسِیْكَ هُمُ الُورِ ثُوْنَ ٥ الَّلِیْتِنَ یَسِرِ ثُوْنَ الْفِرْ دَوْسَ ط هُمْ فِیْهَا

خلِلُونَ٥(٩)

صحابر کرام وہ بیں جن کے بارے میں اللہ ارشا وفر ماتا ہے۔ اُو لَنَيْكَ هُم الصِّيدِيَقُونَ (١٠)

قرآن مجيرجن كوالـركعون، السجدون، التائبون، الحمدون، العبدون، السابحون عيالقابات الوازتاب ووصحابة ي توجيل

توجوان کے بارے میں کے مرتد ہو گئے کا فرہو گئے نعبو ذیباللہ من ذالك بتا وَاس كِ اپنے پاس ایمان کی رتی رہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔

ہم وہ شہادت بیان کریں کے جو شہداء کربلاکی شان کے لائق ہے۔

شهيدزنده بين،قرآن ياك سي ثوت:

اب پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سیں اوراس کا ترجمہ سیں اورآپ کو پہنے کہ اس کے بعد شہادت کیوں ہوئی، پت چلے کہ شہید کا مقام قرآن نے کیا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد شہادت کیوں ہوئی، مقدر کیوں رہی، پانی کیوں بند ہوئے اور شہادت سے کیا سبق حاصل ہوا یہ چند مسئلے ہوں گے۔

الله تعالى ارشادفرما تا ہے۔ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْ ا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا (١١) "اور جوالله كى راه يس مارے كے برگز انہيں مروه نه خيال كرنا" (كزالا يمان) فرمایا گمان بھی مت کروذ ہن میں خیال بھی مت کروعرض کی مولائس بات کا۔ فرمایا: الَّذِیْنَ قُنِلُوْ ا ''وہ لوگ جول کئے گئے ہیں''

ان كے بارے ميں دل ميں خيال بھى ندكروكس كے بارے ميں جو مكانوں كے لئے قتل ہو گئے، جو زمينوں كے لئے قتل ہو گئے، جو مال كے لئے قتل ہو گئے، جو دنيا دارى كے لئے قتل ہو گئے۔كن كے متعلق ہے كدوہ قتل ہوجا ئيس تو گمان بھى ندكرو۔ الَّذِيْنَ قُنِعُلُوْ الْفِي سَبيل اللَّهِ

"جواللد كى راه مين مارے كيے" \_ (كنز الايمان)

وہ لوگ مراد ہیں جولوگ اللہ کی راہ میں ، اللہ کے رائے میں ، آللہ کے رائے میں ، آللہ کے رائے میں ، آللہ کے رائے گئے شہید کر دیتے گئے ان کے بارے میں ذہنوں میں خیال بھی نہیں لانا کس بات کا خیال میں ان ان کے بارے میں ذہنوں میں خیال بھی نہیں لانا ؟

الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا

''جواللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز آئیس مردہ نہ خیال کرنا''۔(کنزالا یمان)
خیال بھی ٹیس لانا ان لوگوں کے بارے میں جواللہ کے رائے میں آئل کئے
گئے بیں شہید کئے گئے بیں ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی ٹیس کرنا۔ شہیدوں کے
بارے میں ذہن میں مردہ ہونے کا خیال دگمان بھی ٹیس کرنا۔ بتا وَالگلینڈوالو! کتنی بڑی
شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے اللہ تعالی خودفر مار ہاہے کہ شہیدکومردہ
کہنا تو دورکی بات ہے گمان بھی ٹیس کرنا۔

## حضور صلى الله عليه وسلم كومركرمثي ميس طنه والا كهنه والمومن تبين بي

شہیدکون ہوتا ہے؟ نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جب نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جب نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم کے غلام درغلام درغلام درغلام درغلام کومردہ گمان بھی نہیں کرنا اور کرنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو جو نبی کریم رؤف الرحیم سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مردہ ہونے کا مرکم مرمثی میں ملنے کا نعوذ باللہ عقیدہ رکھے اپنی کتب میں لکھے بتاؤوہ ایمان دار رہتا ہے؟ ہرگر نہیں۔

کیوں کہ شہداء کا درجہ چھوٹا ہے انبیاء کرام کے درجے سے۔سنواللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے۔

وَمَنِنُ يُسْطِعِ السُّهَ وَ الرَّسُولَ فَاُولِيْكَ مَعَ الَّلِيْنَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيْنَ وَ الصِّلِيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّلِحِيْنَ (٣)

''جواللہ اوراس کے رسول کا تھم مانے تو اے ان کا ساتھ ملے گاجن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہیداور نیک لوگ'۔ ( کنز الایمان)
اس آیت میں اللہ تعالی نے چار درجات بیان فرمائے ہیں۔
پہلا انبیاء کا

دوسراصد يقتين كا

تیسراشهداء کا چوتھا صالحین کا

جوقرآن مجید کی اس آیت کے مطابق تیسرے درجے کے مالک ہیں ان کا تو بیمقام ہے کہ ان کومردہ کہنا تو در کنار گمان کرنا بھی جائز نہ ہو بلکہ نص کا مخالف ہواور جو پہلے درجے کے مالک ہوں بلکہ جوساری خدائی کے مالک ہوں ان کے بارے میں یوں بکواس کرنا کیونکر جائز ہوسکتا ہے؟۔

جس کے صدیے میں شہداء کو بیہ مقام اور درجہ حاصل ہوا ہے اس نبی کا اپنا کیا مقام ہوگا؟۔

### حیات شهداء کے متعلق ایک سوال کا جواب:

قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہوا کہ شہداء حیات ہیں شہداء زعرہ ہیں تو سوال پیدا ہوا کرجیات کا نقاضا تو یہ ہے کہ بندہ کھائے بھی۔

الله تعالى ارشا وفرما تا ہے۔

بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ٥

"بلکدوه این رب کے پاس زنده بیں روزی پاتے بین"۔ ( کنز الایمان) حیات بھی بیں رزق بھی کھاتے ہیں کون؟شہداء

فَرِحِيْنَ

" مشداء خوش بين اورخوشيان منارب بين"-

قرآن میں، حدیث میں مجھے نہ تو کوئی حسن بی ہی ،حسن نہ تو کوئی ضعیف بی سبی بضعیف نہ تو کوئی ضعیف بی سبی بضعیف نہ تو کوئی موضوع بی سبی ،کسی حدیث سے ثابت کردے خواہ وہ وہالی ہو،

ديوبندى ب،شيعه بكرشهيدكوشهادت كاغم موتاب-

فرحين

رب تو فرمائے شہداء خوشیاں منارہے ہیں اب بتا وَ انگلینڈ والو! یہ کہنا'' نبی کا باغ اجڑ گیا''،'' زینب لٹ گئ'' اور'' فاطمہ کا کچھ نہ رہا'' اس طرح کی جوشہا دت بیان موتی ہے بتا وُ قر آن کے الفاظ اس کی اجازت دیتے ہیں۔

فَرِحِيْنَ بِمَا اللهُمُ اللَّهُ

"شاويس اس يرجواللدن انبيل ديا"-

الله تعالى نے ان كو جونعتيں اور ورجات عطا كئے ہيں شہداء وہ ورجات عطا

ہونے کی وجہ سے خوشیاں منارے ہیں۔

عرض کیایا اللہ پیعتیں اور درجات شہادت سے ہیں۔

فرمايا:

مِنْ فَضَلِهِ "ا إِنْ فَضَلِ عَ" -

یہ سب کچھ میر نے فضل سے ہی ہے۔ ان کوشہادت دینا بھی میرا ہی فضل ہے۔ ان کوشہادت کے بعدان کو درجات عطا ہے۔ ان کی شہادت کے بعدان کو درجات عطا کرنا بھی میرا ہی فضل ہے۔ کرنا بھی میرا ہی فضل ہے۔

وَيَسْتَبُشِرُوْنَ

"اورخوشيال منارب بيل"-

بشارتیں دےرہے ہیں،خوشخریاں دےرہے ہیں۔

200

كيا قبرول والول كوخوشخرى ويدب بين؟

فرمايا:

بِالَّلِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ "أي چچلول كى جواجى ان سے ند طے"-جواجى دنيا ميں جي ان كو كہتے جي شہيد موكر مرنا۔ بشن در س

خوشخری کیاساتے ہیں؟

فَكَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ٥(١٣)

"کران پرنہ کھاندیشہ ہےاورنہ کھم"۔

ہمیں نہ کوئی خوف ہے اور نغم اور تم بھی شہید ہو کر مرنا تہمیں بھی نہ خوف ہوگا

اور نهم-

پة چلاشهاوت كتنايز امقام ہے۔

امام شافعی رحمة الله علیه کے نزدیک شہید کومغفرت کے لیے نماز جنازہ کی ضرورت نہیں:

اب سنوفقهاء کرام کیا فرماتے ہیں۔حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں۔ ہیں کہ 'شہید کا جنازہ نہیں پڑھاجائے گا''۔(۵۱)

شہید شہادت کے منصب پر فائز ہوکر اتنا پاک ہو چکا ہے کہ وہ ہارے جنازے کامختاج نہیں رہا۔

حضرت امام اعظم الوحنيف رحمة الله عليه كي عظمت وشان كابيان:

مار سامام بلكه امام الآعمة مراج الامت حضرت امام اعظم ابوحنيفه رضى الله

عندآپ نے جالیس سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز اوا فرمائی ہے۔(۱۱) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگر دیک شاگر دہیں۔(۱۷)

میں نے اپنے حضرت قبلہ استاد محترم جن سے میں نے ہر بلی شریف میں دورہ ا حدیث پڑھاان کی زبان پاک سے سنا جس رات سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عند کا وصال ہوا۔اسی رات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولا دت مبارکہ ہوئی۔(۱۸)

امام شافعی رحمة الله علیه کی دادی یا دالده نے آپ کوکٹر ایس لیب کرحضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی الله عنه کی چار پائی سے اپنے کوگز ارا اور دعا کی یا الله حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی الله عنه کی برکتوں سے میرے بیٹے کو مالا مال فرما ۔ دیکھود دسری صدی اعظم ابوحنیفہ رضی الله عنه کی برکتوں سے میرے بیٹے کو مالا مال فرما ۔ دیکھود دسری صدی کے لوگ اولیا والله کی کتنی عقیدت رکھنے والے تھے۔ پھرکیسی برکتیں آئم اربعہ میں کا کوگ اولیا والله کی کتنی عقیدت رکھنے والے تھے۔ پھرکیسی برکتیں آئم اربعہ میں سے ایک آپ بیں اور آپ مجتمد مطلق کے درجہ پر فائز بیں ۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمة الله علیه کی قبر قبولیت دعا کے لیے مجرب

ب، امام شافعي رحمة الله عليه كاعقيده:

امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش ہوتی کوئی مشکل آئی میں امام ابوحنیفہ رضی الله عنه کی قبر پر آ کر دعا کرتا تو میری حاجت بہت جلد یوری ہوجاتی ۔ (۱۹)

حضرت امام اعظم عليه الرحمه كاتقوى:

آپ کے تقویٰ کا بیا عالم تھا کہ " تذکرۃ الاولیاء " میں لکھا ہے ایک شخص کونگا دیا ہ " میں لکھا ہے ایک شخص کونگا دیا ہ " میں کہ کے تقویٰ کا بیا کی کہ سے دیکھ کراس شخص نے کہا امام صاحب آپ کی بیتائی کب سے ملے کرآ تکھیں بند کرلیں بیدد کھے کراس شخص نے کہا امام صاحب آپ کی بیتائی کب سے سلب ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا جب سے تیری شرم وحیا سلب ہوگئی ہے۔ آپ نے فرمایا جب سے تیری شرم وحیا سلب ہوگئی ہے۔ آپ نے فرمایا جب سے تیری شرم وحیا سلب ہوگئی ہے۔ آپ

رکعت میں پوراقر آن مجید ختم چار ہزرگوں نے کیا ہے پہلے حضرت سیدنا عثمان بن عفان
رضی اللہ عنہ، دوسرے خیم داری رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور
چوشے ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ (۱۲) امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
امام اعظم سرکار رضی اللہ عنہ رمضان شریف کے مہینہ میں ساٹھ قر آن ختم کرتے تھے۔
(۲۲) بتاؤ کتنے قر آن ختم کرتے تھے؟ ساٹھ۔ سنوا لگلینڈ والو! ہمارے امام اعظم سرکار ک
کیا شان ہے۔ امام ابن جم کی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ' الخیرات الحسان' میں لکھتے ہیں
کیا شان ہے۔ امام ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ' الخیرات الحسان' میں لکھتے ہیں
کر آگر روئے زمین کے لوگوں کی عقلوں سے تولی جائے تو آپ کی عقل فرو تر ہو
گی۔ (۲۲)

حضرت امام اعظم ابوصنیفدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھا جائے گا۔
(۳۳) فرمایا جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہمارے درود کے محتاج نہیں جیسے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہمارے درود کے حتاج نہیں لیکن درود پاک پڑھا جاتا ہے ای طرح شہیدا گرہمارے جنازے کامحتاج نبھی ہو جنازہ پڑھا جاگا۔

میراتوبیعقیدہ ہے کہ بی کریم رؤف الرحیم سلی اللہ علیہ وسلم نے اگرا یک مرتبہ
"سبحان اللہ" کہاتو پوری امت کے اعمال ایک طرف کئے جائیں تو نبی کریم سلی اللہ علیہ
وسلم کے ایک بار" سبحان اللہ" کہنے کی برابری نہیں کر سکتے ہیں کی بیشان ہووہ ہمارے
ورود کے تخاج ہیں ؟ ہرگز نہیں بلکہ بیان کا کرم ہے ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ قبول کرتے
ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام واکرام ہے بھی سرفراز کرواتے ہیں۔

شہادت کے وقت شہید کو چیونٹی کے کا نے جتنی در دہوتی ہے، حدیث شریف: اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کی موت الی سعادت ہے کہ ادھر بندہ کی روح تعلق ہاورادھر بندہ صن مطلق کے جلوؤں میں گم ہوجا تا ہاں وجہ سے شہید کو جتنے بھی زخم آئیں خواہ اس کا جسم کلڑ ہے کلڑ ہے کر دیا جائے شہید کو تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرۃ رضی اللہ عنداس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور پُر تورشافع بوم النشو رصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

مايجد الشهيد من مس القتل الاكما يجد احدكم من مس القرصة (٢٥)

" شہادت کے وقت شہید کو اتن ہی تکلیف ہوتی جتنی تہیں چیونی کے کا شے سے ہوتی ہے"۔

> یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ آ گے میں بیان کروں گا۔ اللہ کی راہ میں لڑ کرقتل ہونے والے کوشہید کیوں کہتے ہیں، جواب:

مشهود، شاهد، مشاهده، شهیدان تمام الفاظ کامصدر "شهود" س شتق بداور شهد، بشهداور شهوداً کمعانی میں سایک معنی حاضر ہونا

-

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے۔ اَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْثُ (٢١)

(ترجمه)" بلكتم ميس فودموجود تع جب يعقوب (عليه السلام) كوموت

آئی"\_(کٹرالایمان)

اس آیت میں شهداء کامصدر شهو دے جس کامعنی ہے حاضر ہونا۔ ہے۔۔۔۔۔امام فخر الدین رازی رحمۃ الله علیہ چھٹی صدی کے عظیم مفسر ہیں لکھتے ہیں۔ و الشهداء: جمع شهید بمعنی الحاضر (۱۷) اور شهداء شهیدگی جمع مهاوراس کامعتی محاضر ہوتا۔ ای طرح علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شهید کامعتی المحاضر کیا ہے۔ (۱۸)

لله المرح الم راغب اصنهاني في المفردات مين لكما ب- الشهود و الشهادة الحضور مع المشاهدة (٢٩) شهوداورشها دت حاضر بونا بمشابده كما تهد-

قرآن پاک کی آیت مبار کداورا مام رازی رحمة الله علیداور علامه آلوی رحمة الله علیداور راغب اصفهانی سب کے اقوال سے معلوم ہوا کہ شہیدوہ ہوتا ہے جو حاضر ہو۔

اب آپ کے ذہن میں بیروال پیدا ہوا ہوگا کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے۔
حاضری کی ایک صورت حدیث شریف میں بیربیان ہوئی ہے کہ جب میدان کارزار میں
شہید منصب شہادت پر فائز ہور ہا ہوتا ہے تو اس وقت ملائکہ کرام کو حاضر کر دیا جاتا ہے۔
جن کے سامنے شہید کی روح مبارک جسم سے پر واز کرتی ہے۔
حضرت جا پر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شہید والدکی شان کا بیان:

بخاری شریف کتاب البجنائز میں روایت موجود ہے۔حضرت جابر بن عبداللدرضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ

لما قتل ابی جعلت اکشف الثوب عن وجهه أبکی و بنهونی
"درونے لگا
درونے لگا
اورلوگ جھ کومنع کرتے تھے"۔

والنبی صلی الله علیه و سلم لاینهانی "الیکن حضور پرتورسلی الله علیه وسلم نے مجھے نے کیا"۔ فجعلت عمتی فاطمة تبکی

''پس پھرميري پھوپھي فاطمەرونے لگين''۔

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أولا تبكين فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه (٣٠)

" حضور صلی الله علیہ وسلم نے میری پھوپھی سے فرمایا تورویانہ کرتیرے بھائی کا توبیحال ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے اس پرسامیہ کئے رہے یہاں تک کہتم لوگوں نے ان کو دہاں سے اٹھایا''۔

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ شہید پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں گویا شہید مشھود بالملائکة ہوتا ہے اس وجہ سے شہید کوحاضر کہتے ہیں۔

شہید کو بغیر پر دہ کے دیدار خداوندی حاصل ہوتا ہے:

دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت جاہر بن عبداللدرضی اللہ عنها شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

یا جابر! ألا أخبوك ماقال الله عزوجل لأبيك؟
"ا عبابركيامي تحقي بين فجروول كمالله تعالى في تير بياب سي كياكها"
قلت بللي

حضرت جابر رضی الله عنه کہتے ہیں که 'میں نے عرض کیا: فرمائے'' حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قال ماكلم الله أحدًا الا من وراء حجاب (٣١)

" معفرت جابر رضی الله عند کہتے ہیں حضور صلی الله علیہ وسلم نے قر مایا: الله تعالیٰ فر مایا: الله تعالیٰ نے بغیر پردہ کے کلام قر مایا"۔ فیر پردہ کے کلام قر مایا"۔

اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ شہید کو بغیر پردہ کے دیدار خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ شہید کی روح شہادت کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کردی جاتی ہے اس لحاظ سے اس کوشہید کہتے ہیں۔

وقت شہادت شہید کودردنہ ہونے پرزنان مصر کے واقعہ سے استدلال:

حضرت زلیخا کا واقعہ سب نے ساہے قرآن میں بھی ہے۔ حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے کہا کہ غلام پر عاشق ہوگئ ہے۔

حضرت زلیخانے اس تہمت سے اپنا وامن پاک کرنے کے لئے ان سب کی وعوت کی۔

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ (٣٢)

''نوّ جبزلیخانے ان کا چرچاسنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا''۔( کنز الایمان) جب وہ سب عورتیں آگئیں تو زلیخانے سب کو قطار میں بٹھا دیا۔

الله تعالى ارشا وفرما تاب

وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُنَكًا وَ الْمَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِرِحْيُنًا (٣٣)
"اوران كے لئے مندي تياركيں اوران مِن ہرايك كوايك چھرى دى "جب ہرايك كے ہاتھ مِن چھرى اور چھل تھا ديا گيا تو زليخانے سيدنا يوسف

عليدالسلام سے كہا۔

وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَ (٣٣)

"اور بوسف سے کہاان پر نکل آؤ"۔

جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزر سے تو پھر کیا ہوا۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

فَلَمَّا رَايَنَهُ آكُبَرُنَهُ وَقَطَّعْنَ آيَدِيَهُنَّ (٢٥)

"جبعورتول نے بوسف کود مکھااس کی بردائی بولنے لکیس اور اپنے ہاتھ کاٹ

(4)

وه عورتيس اليي حسن يوسف بيس مكن موئيس كها لكليال كث كنيس ليكن ان كوخبرينه

ہوئی۔

بتاؤالگلینڈوالو!ان کوالگلیاں کٹنے کی در دہوئی ہے؟ نہیں۔

کیوں نہیں ہوئی؟ وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن میں گمن تھیں اگر حسن یوسف میں انتخا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کا اٹ ڈالے کین ان کو در ذہیں ہوا تو جب شہید حسن الہی کے جلوؤں میں گم ہوگا تو اس کو شہید کر دیا جائے تو اس کو خبر کہیے ہوگی۔ کی ۔ کیونکہ حسن یوسف کے جلوئ ہے۔ حسن الہی کے جلوؤں سے بدر جہا کم تر ہیں۔

جب من ایسف کے جلووں میں اتن کشش ہے کہ و کیمنے والوں نے ہاتھ کا ف لئے مرخبر نہ ہوئی توحسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا حال کیا ہوگا۔ جب شہید شہادت کے منصب پر فائز ہور ہا ہوتا ہے، جان قربان کر رہا ہوتا ہے ساری کا مُنات کے پردے آگھوں سے ہٹا دیئے جاتے ہیں شہیداس وقت نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم

کے جلوؤں میں گمن ہوتا ہے۔ پھراس پر جتنے مرضی تیر چلیں خواہ اس کے اوپر سے ٹینک (Tank) گزار دیتے جا ئیں اس کوکوئی در دنہ ہوگا۔ کوئی تکلیف نہ ہوگا۔ تین شامی مجاہدوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد ما تکنے کا ایمان افروز واقعہ:

اب میں چند شہداء کے واقعات بیان کرتا ہوں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کلاھا ہے۔ (۳۲)

تین شامی بھائی رومیوں سے جہاد کیا کرتے تھا کیک دفعہ رومی بادشاہ نے ان
کو پکڑلیا بادشاہ روم نے ان متیوں بھائیوں کو کہا اگرتم میرادین قبول کرلوتو میں تہمیں اعلیٰ
عہدے دوں گا اور اپنی بیٹیوں سے تمہاری شادی بھی کروں گالیکن ان متیوں بھائیوں
نے اٹکارکر دیا۔

فأبوا وقالوا: يا محمداه (٢٤)

"اور قریا دکی یا محمداه صلی الله علیه وسلم جماری مدوسیجیخ"-

فأمر الملك بشلالة قدور، فصب فيها الزيت ثم أوقد تحتها ثلاثة أيام

روم کے بادشاہ کے علم پر تین بڑے دیگ تیل بحر کرآگ پر رکھے گئے اور وہ دیگ تین دن رات برابران کے نیچآگ جاری رہی۔

یعرضون فی کل یوم علی تلك القدور ویدعون الی دین النصرانیة فیأبون
"وه بادشاه برروز ان كوان ديكول كے پاس كرجات اور كهتا دين عيسائى
قبول كرلوورنة كم كوديكول ميس ولوادول كاليتيول الكاركرت رئے رئے"۔
فالقى الأكبر فى القدر

"چو تھے دن روی ہا وشاہ نے ان تینوں بھائیوں میں سے برے کو دیگ میں ڈلوا دیا"۔

ثم الثانى، ثم أنى الأصغو فجعل يفتنه عن دينه بكل أمو "كردوسرے بمائى كوديگ كے پاس لے جاكر سمجمايا اس كے اثكار پراے بھى ديگ ميں ڈال ديا گيا"۔

فقام اليه على فقال: أيها الملك، أنا أفتنه عن دينه قال: بماذا؟ "أيك مجوى آيا اس في بادشاه كوكها بن اس كودين اسلام سے پجيروں گا۔ بادشاه نے كهاتو كس طرح بجيرے كا"۔

قال: قد علمت أن العرب أسرع شيئي الى النساء وليس في الروم أجمل من اينتي

"اس مجوی نے بادشاہ کو کہا عرب کے لوگ عورتوں کو بہت چاہتے ہیں میری ایک بیٹی بہت خوبصورت ہے ملک روم میں اس جیسی خوبصورت اڑکی ہی کو کی نہیں'۔

فادفعه الى حتى أخليه معها فانهاستفتنه

''وہ جوی بادشاہ کو چالیس دن کا وقت دے کراس اڑے کو اپنے پاس لے آیا اور اپنی اڑکی کے سپر دید کام لگایا کہ اس نے اس اڑے کا ایمان خراب کرناہے''۔

فقالت له: دعه فقد كفيتك أمره، فأقام معها، نهاره صائم و ليله

قائم

"اس مجوی کی لڑک نے اپنے باپ کوکہا کہتم مطمئن رہو میں بیکام کر دوں گی وہ لڑکا مجبوری سے اس کے ساتھ رہنے لگا اور وہ لڑکا تمام دن روزہ رکھتا اور تمام رات عبادت میں گزارتا"۔

حتى مرَّ أكثر الأجل

" يهال تك كه بورامهيد كرز كياليكن اللا كے في ورت كى طرف شدد يكها"

فقال العلج لابنته: مصنعت

"الك دن مجوى في الني الركى سے يو چھا توف اس الركے كے ساتھ كيا كيا"۔

قالت: ماصنعت شياً هذا رجل فقد أخويه في هذه البلدة،

فاخاف أن يكون امتناعه من أجلهما كلما رأى آثارهما ولكن استزد الملك في الأجل

"اس مجوی کی لڑک نے باپ کو کہا کہ اس لڑکے کے دو بھائی اس شہر میں قلّ کے گئے میں شاید ان کے فم کی وجہ سے میری طرف توجہ نہیں کرتائم بادشاہ سے مدت زیادہ طلب کرواور مجھاس کے ساتھ کی دوسر سے شہر میں چھوڑ آؤ"۔

وانقلني واياه الى بلدغير هذا فزاده أياماً فأخرجهما الى قرية

أخرى

''اس مجوی نے بادشاہ سے مدت زیادہ کروا کر اپنی بٹی اور اس اڑ کے کر دوسر مے شہر بھیجے دیا''۔

فمكَّث على ذلك أياماً، صائم النهار، قائم الليل

'' وہاں بھی اس اڑ کے نے اس اٹر کی کی طرف نظر نہ کی بلکہ دن بھرروز ہ رکھتا اور رات بھرعبادت الٰہی میں مصروف رہتا''۔

حتى اذا بقى من الأجل أيام قالت له الجارية ليلة يا هذا انى أراك تقدس ربا عظيما

''جب آخری رات آئی اس لڑک نے کہا اے نوجوان تو اپنے پروردگار کی اطاعت وفر مانبرداری میں کامل ہےاور تیراپروردگار سچاہے''۔

واني قد دخلت معك في دينك

"اورميس في بهي دين اسلام قبول كرلياب"-

وتركت دين آبائي

"اوريس نے اپناپراناند ب چورد ديا ہے تك كرديا ہے"۔

قال لھا اس الا کے نے اس ال کی سے ہو چھا۔

فكيف الحيلة في الهرب؟

"كس حليه بم يهال سے بعاگ جاكيں"۔

قالت: أنا أحتال لك وجاء ته بدابة فركباها

"و ولڑکی ایک طاقتور کھوڑ الائی بیدونوں اس پرسوار ہوئے"۔

فكانا يسيران بالليل

پس بدوونوں تمام رات چلتے سفر کرتے"۔

ويكمنان بالنهار

"اورون پوراچپ کرگزارتے"۔

فبينما هما يسيران ليلة "ايكرات يستركرر عض"-اذ سمعا وقع خيل

"ایک دن انہوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازی "۔

فاذا هو بأخويه ومعهما ملائكة رسل اليه

''جب اس لڑے نے غورے دیکھا تو پہنہ چلا کہ بیاس کے دونوں بھائی ہیں اوران کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے جوان کی طرف آ رہے ہیں''۔

فسلم عليهما وسألهما عن حالهما

"اس لڑے نے اپنے بھائیوں کوسلام کیا اور ان سے سوال کیا تمہیں تو جلتے تیل میں ڈالا گیا تھا تمہیں در دنہیں ہوا''۔

بتا وُالكليندُوالو! جودنيا سے جاچكا ہواوروہ پھر ملے تو كتنى خوشى ہوگى؟ اى طرح بي بھائى بھى اپنے دونوں بھائيوں سے لكر بہت خوش ہوا۔

فقالا: ماكانت الا الغطسة التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس(٣٨)

"انہوں نے کہا بھائی ادھر دیک میں ڈالا گیا ادھر ہم جنت الفردوس میں پہنچے گئے۔کوئی در دہوئی جنہیں''۔

جبان دونوں کو جلتے تیل میں ڈالا جانے لگا توان دونوں نے کیا کہایا۔
محمداہ اے ہمارے پیارے نی سلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدوفر مائے۔ ثابت ہوامشکل
کے وقت یا محمداہ کہنا شرک نہیں ہے بلکہ پرانے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بتا دُانہوں
نے مشکل کے وقت مصیبت کے وقت حضور کو پکارا یا نہیں؟ پکارا۔ آئ تک کی بندے

نے ان کومشرک کہا؟ بدعتی کہا؟ ہرگز نہیں اگروہ مشکل کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پارٹ نے ان کومشرک کہا؟ بدعتی ہیں تو ہم سی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومشکل پڑنے یہ بیار نے سے جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں۔
پڑنے پر بکارنے سے جنت الفردوس میں جا سکتے ہیں۔

میراایمان ہے ادھران دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاراحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اوران کے درمیان جو پردے حائل ہتے وہ ختم ہو گئے بیرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں محو ہتے ادھران کو جلتے تیل میں ڈالا گیا اگر مصر کی عورتیں بوسف علیہ السلام کے حسن کے جلووں میں محوجوں تو ہاتھ کٹ جا ئیں تو در ذہیں ہوتا تو ' حسن مصطفیٰ تو حسن بوسف سے کی در ہے زیادہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں محوجوں کے دورد کیے ہوگا ؟

بیگوئی سیدنا امام عالی مقام رضی الله عنه سے مل کر پوچھے سرکار جب تیرلگ رہے تھے حضوروہ کیامقام تھا پھروہ ختہیں بتا کیس کہ وہ س مقام پر فائز متھے۔

جب معرکی عورتیں حسن یوسف کے جلود ک میں محوجوں تو ان کے ہاتھ کی
اٹھایاں کٹ جائیں اور ان کو پیتہ نہیں چلٹا ان کوکوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو جوحسن
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوؤں میں محوجوگا اس کوخواہ جینے مرضی تیرلگ جائیں اس کو
سے خبر ہوسکتی ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم میدان کربلا میں تشریف فرمانتے ،حضرت ابن عباس رضی الله عنهماسے ثبوت:

اورا گرشای نوجوان جوسیدنا امام عالی مقام رضی الله عنه کے بھی غلام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں اور ان کو جلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں اور ان کو جلتے

تیل بیں ڈال دیا جائے تو ان کو تکلیف محسوس نہ ہوتو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے

ہی ہوں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد بیار بھی فرماتے ہوں اور جب ان کی
شہادت اور ان کے ساتھیوں کی شہاد تیں ہور ہی ہوں سرکار کریم سلی اللہ علیہ وسلم دہاں
موجود بھی ہوں تو ایمان سے بتا و ان کو در دیا کوئی تکلیف محسوس ہوسکتی ہے ہر گرنہیں۔
میں دلیل سے بات کرنے والا بندہ ہوں کل کوئی ہی نہ کے کہ مولوی عنایت اللہ ساتگے
والے نے ویسے ہی جوش میں آکر کہدیا ہاں پرکوئی دلیل تونہیں ہے تا ان کہ حضور سلی
اللہ علیہ وسلم اس وقت میدان کر بلا میں موجود سے تو سنو د مشکلوة شریف "میں باب
منا قب اہلیت (۳) میں روایت موجود ہے۔

→ سیدنااین عباس رضی الله عنماروایت کرتے ہیں کہ

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم ذات يوم بنصف النهار

"ایک دن دو پہر کے وقت خواب میں مجھے حضور نبی کریم سلی الله علیہ وسلم کی زیادت نصیب ہوئی اور میں نے دیکھا"۔

اشعت اغبر

"حضورسلیاالله علیه وسلم کی زفیس مبارک بھری ہوئی ہیں اور گردآ لود ہیں"۔ بید قارورة فیهادم

"اورحضور سلی الله علیه وسلم کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے "۔
حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما قرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔
باہی انت و امی ما هذا ؟

" ہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں ہے آپ کے دست اقدس میں کیا ہے'۔

قال: هذا دم الحسين

" حضور سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: بیر حضرت حسین رضی الله عند کا خون ہے " واصحابه

> "اوريخون آپ كاسحاب اور آپ كساتميول كاخون ب"-ولم ازل التقطه منذ اليوم

"جس كويس آج سارادن ميدان كربلا عاكفاكرتار بإجول"-

فاحصى ذالك الوقت فاجد قتل ذالك الوقت(٣٠)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ بیس نے اس دن کواس وفت کو یا در کھا اور مجھے پہند چلا کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی الله عنہ اور آپ کے رفقا واک دن شہید ہوتے تھے۔

پتہ چلاامام عالی مقام رضی اللہ عنہ کواور آپ کے ساتھیوں نے کیا کچھ ملاحظہ کیا جب وہ قربانیاں چیش کررہے تھے شہید ہورہے تھے۔

رب تعالی سے دعا کروشہداء کر بلاسیدناعلی اکبر،سیدناعلی اصغر جینے بھی احباب بیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ ان کے فیوضات سے جمیں دنیا و آخرت میں فیض یاب فرمائے۔ آبین ثم آبین ۔اور ان کے صدیے ہماری دیلی اور دنیا وی مشکلات کو آسان فرمائے آبین۔

میں نے وقت کی کی وجہ صصرف ایک واقعہ بیان کیا ہے تم شہداء کے

واقعات پڑھوتہیں پنہ چلے شہداء کا کیا مقام ہوتا ہے۔ تم خود ہی بٹاؤجن کا دیکھنارب کا دیکھناہے (۳) جب وہ سرکارخود سامنے کھڑے ہوں تو تکواریں چل رہی ہوں بندہ شہید کیاجارہا ہو جمال کس کا دیکھے رب کا جوابیا جمال دیکھے جس کو دیکھنا خدا کا دیکھناہے اس کوتکواروں کے چلنے کا در دہوگا؟ ہرگز ہرگز نہیں۔

المن الباتو الجکشن لگا کرآ پریشن کرتے ہیں پہلے پھے سنگھاتے تھے وہ بیار مست ہوجا تا تھا ڈاکٹر اس کی ہڈیاں تک کا ث دیتے جب وہ مستی میں ہوتا تھا اور اس کواس وقت ور و تعافی الشراس کی ہڈیاں تک کا ث دیتے جب وہ مستی میں ہوتا تھا اور اس کواس وقت ور و تک نشہ ہوتا کو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا نشہ ہواس کو کر دوہوگا۔

### شہید کے معنیٰ کابیان:

شهد، یشهد، شهوداً کاایک معنی حاضر بونا قرآن وسنت اور مفسرین کے اقوال سے اوراس کا کل بیان کر دیااب سنواشهد، یشهد، شهوداً کاایک معنی ہے گواہی دینا۔

اس کی پہلی دلیل قرآن مجید ہے۔ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے۔

> وَ اسْتَشْهِدُوْ ا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ (٣٠) اوردوگواه كرلواية مردول مِن سے \_ (كنزالا يمان)

اس آیت مبارکه کی روشی میں شہید کا معنی ہوگا'' گواہی دینے والا' ابسوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید کس کی گواہی دینے والا ہے۔

ویسے تو آدی کی گواہیاں دیتا ہے بھی تووہ اپ فعل سے گواہی دیتا ہے اور بھی

تو وہ اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے لیکن اس میں بھی مقصود حق بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔
لیکن اس سے بھی بڑی گواہی میہ ہوگی بندہ اپنی جان قربان کر کے گواہی دے، اپنے آپ
کوشہید کروا کر گواہی دے، کہ بیہ بات حق ہے۔ یعنی دین اسلام حق ہے اللہ تعالی وحدہ
لاشریک ہے بیحق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بیر مسئلہ حق ہے۔

البذا ثابت ہوا کہ شہید کو گوائی دینے والا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جان قربان کر کے منصب شہادت پر فائز ہوکر میٹا بت کرتا ہے کہ دین اسلام تق ہے۔ شہید کی ایک اور فضیلت:

اورالله تعالی کی بارگاہ ہے پھراس شہید کواس گواہی پر کتنا اجر ملتا ہے سنوحضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندار شاوفر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

يا أبا سعيد من رضى بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا و جبت له الجنة

"اے ابوسعید جواللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ نے جنت اس پر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ نے جنت اس پر واجب کردی''۔

جب حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ نے میہ بات می تو متبجب ہوکرعرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھرارشاد فر مائے نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرارشاد فر مائے کہ اسلام کے دین ہونے بھر مصطفی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ تعالی کے رب ہوئے ،اسلام کے دین ہونے بھر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلی اللہ تعالی نے اس پر جنت واجب کردی علیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلیہ علیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ علیہ وسلیہ علیہ وسلیہ علیہ وسلیہ علیہ وسلیہ علیہ وسلیہ وسلیہ علیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ وسلیہ علیہ وسلیہ وسلیہ علیہ وسلیہ وسلیہ علیہ وسلیہ وسلی

قال وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة مابين كل درجتين كما بين السماء والأرض

''ایک اور عمل ایبا ہے جس کے کرنے سے بندے کو جنت میں سو در ہے ملیس گے۔اور ہر درجہ میں زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہوگا''۔

حضرت ابوسعیدخدری رضی الله عنه نے عرض کیا با رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائیے، وہ کون ساعمل ہے۔

حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله (٣٣) " (اوروه مل الله كاراه من جهاد كرنا، الله كاراه من حمل الله كاراه من ك

پتہ چلاشہیدی اس گوائی پراللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شہیدکوکیا انعام ملا پہلی سب خطا کیں بھی معاف، جنت میں سو در ہے لے اور ہر دو در جوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسان کے درمیان ہے۔ جب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فلام شہید کا یہ مقام ہے تو جو سیدالشہد او ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور ان کے درجات کیا ہول گے؟

شهد يشهد شهوداً كاليكمعنى بين كركوپالينا"-ابال معنى يردليل قرآن مجيد سيسنوالله تعالى ارشادفرما تاب-فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُوَ فَلْيَصْمَهُ (٣٣)

(ترجمہ)" تو تم میں جو کوئی میر جمینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھ"۔ المصادر ن

(كنزالايمان)

اس آیت کریمدی روشی میں ثابت ہوا کہ شہید کہتے ہیں''جوکی چیز کو پالینے والا ہو''۔اب پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید کس چیز کو پالیتا ہے منصب شہادت پر قائز ہوکر۔ شہید کے لئے چھے انعام ،حدیث شریف سے ثبوت:

سنوحدیث شریف می آتا ہے جارے حضور سلی الله علیہ وسلم ارشاد قرماتے

U

للشهيد عندالله ست خصال

اللدتعالى كے بال شہادت كے منصب ير فائز ہونے والے كے لئے چھانعام

-U

يغفر له في أوّل دفعة من دمه

" بہلی بیر کہ خون نکلتے ہی اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادیتا ہے"۔

ويرى مقعده من الجنة

"اوردوسرى يدكدوه اى وقت جنت مين ابنا محكاند و كي ليتاب"-

ويجار من عذاب القبر

"اورتيسرى يدك الله تعالى اس كوقير كے عذاب سے محفوظ ركھتا ہے"۔

ويأمن من الفزع الأكبر

"اور چوتھی سے کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن خوف اور محبرا ہث سے محفوظ

-"85)

ويحلى حلة الايمان

"اور یا نچویں بیکداللہ تعالی اس کوایمان کالباس پہنائےگا"۔

ویزوج من الحور العین
اوراس کا تکاح حوروں سے کردیاجاتا ہے۔
ویشفع فی سبعین انساناً من أقاربه (۴۵)
"داور چھٹی بیر کہ اللہ تعالی اس کے اقارب میں سے ستر آدمیوں کو اس کی

''اور پھتی ہیہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اقارب میں سے ستر آ دمیوں کو اس کی شفاعت سے جنت عطا کرےگا''۔ \*

شہید منصب شہادت پر فائز ہوتے ہی اپنی مغفرت، جنت میں ٹھکانہ، عذاب قبرے حفاظت، قامت کی گھرا ہث وخوف سے بچاؤ ، ایمان کالباس اور حوروں سے اپنا فائر اور این اور حوروں سے اپنا کا اور این اور این اور حوروں سے اپنا کا فائد اور این اور این اور این میں سے (70) ستر حضرات کی شفاعت کو پالیتا ہے اس لحاظ سے اس کو شہید کہتے ہیں۔

# ايك مكنه اعتراض كالبيقكي جواب:

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال ہے ہے کہ مولوی عنایت اللہ ہے سہ انعامات خداوندی ہیں ان کو دوسرے مومن بھی پائیں گے شہید کی کیا خاصیت ہوئی؟
اب اس کا جواب سنو دوسرے مومنوں کا جب انقال ہوگا وہ قبر میں جائیں گے، پھر قبر میں عائیں گے، پھر قبر میں میکر کلیرسوالات کریں گے، پھر قیامت آئے گی، پھر میزان گےگا، پھر نامہ اعمال تولا جائے گا، پھر فیصلہ ہوگا، اور پہتہ چلے گا کہ اس کی مغفرت ہوئی ہے، اس کو جنت مل گئی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ و ان انعامات کو پاسکتا ہے؟ نہیں لیکن شہید ان سب انعامات کو پاسکتا ہے؟ نہیں لیکن شہید ان سب انعامات کو پاسکتا ہے؟ نہیں لیکن شہید ان سب انعامات کو پاسکتا ہے کہ نہیں لیکن شہید ان سب کے دوسر کے نفظوں میں یوں سمجھو کہ ہرمومن اللہ تعالی کے ان انعامات کو پالیتا ہے دوسر کے نفظوں میں یوں سمجھو کہ ہرمومن اللہ تعالی کے ان انعامات کو پالیتا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا کیکن شہید منصب شہادت پر فائز ہوتے ہی ان انعامات کو پالیتا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا

(0/3)-54

حضرت امام عالی مقام سیدالشهد اءامام حسین رضی الله عند کی شهادت دوسرے لوگوں کی شہادت سے مختلف ہے۔وہ اس لحاظ ہے کہ

حضرت امام حسین رضی الله عنداور دوسر مضهیدوں کی شہادت میں فرق:

دوسروں کی شہادت کی شہرت، چرچا ان کے منصب شہادت پر فائز ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ جبکہ سیدالشہد اوامام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا چرچا اور شہرت آپ کے منصب شہادت پر فائز ہونے سے قبل ہو چکا تھا۔ بلکہ آپ اس وقت ابھی ہے تھے جب شہادت کی خبروے دی گئی۔

حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنبہ کی زوجہ محتر مہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنبہ کی زوجہ محتر مہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنبہ اروایت کرتی ہیں۔ جو ہمار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چجی جان ہیں۔فرماتی ہیں۔

عن ام الفضل بنت الحارث انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت ام فضل بنت حارث رضی الله عنهماایک دن حضور پرنورصلی الله علیه وسلم کی بارگاه بے کس پناه میں حاضر ہوئیں۔

اورعرض گزار ہوئیں۔

فقالت يا رسول الله اني رايت حلماً منكرا الليلة

حضرت المضل بنت حارث رضى الله عنها حضور صلى الله عليه وسلم كى بارگاه ميس عرض كزار جوئيس \_اورعرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميس في آج بيزا ڈراؤنا

خواب دیکھاہے۔

قال وما هو

حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ام فضل بيان كروتم في كياخواب ويكما

?\_

قالت انه شدید

حضرت المفضل بنت حارث رضى الله عنها عرض كرتى بين يارسول الله صلى الله عليه وسلم خواب سخت ڈراؤ ٹاہے۔

حضرت ام فضل بنت حارث رضی الله عنها کاعرض کرنے کا شاید مطلب بیہوگا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم وہ خواب ایسا خواب ہے جویس بیان کرنا پہند نہیں کرتی اور آپ بھی وہ خواب س کر پہند نہیں کریں گے۔

قال وما هو

حضور صلی الله علیه وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا: ام فضل بیان کرونم نے کیا خواب دیکھا ہے۔

قالت رایت کان قطعة من جسدك قطعت وُضعت في حجرى حضرت ام فضل بنت حارث رضى الله عنها عرض گزار جوئيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مين في خواب و يكها مي كه حضوراً پ كيجم اقدى واثور سے ايك كلواقطع كيا كيا ہے اور ميرى كود ميں ركاد يا كيا ہے۔

فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رایت محیوا حضورصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ام فضل آپ نے بہت اچھا خواب

ویکھاہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے آگے ارشاد قرمایا: تلد فاطمة ان شاء الله غلاما یکون فی حجوث ام فضل الله تعالی ان شاء الله عربی بیٹی فاطمة رضی الله عنها کو بیٹا عطا قرمائے گا۔اوروہ تیری گودیس دیا جائے گا۔

حضور صلى الله عليه وسلم مافى الارحام كاعلم ركعة بين محديث شريف سے ثبوت:

صديث شريف كان الفاظ تلد فاطمة ان شاء الله غلاما ياور بعد میں سیدنا امام عالی مقام سید الشہد اء رضی الله عنه کا پیدا ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ مارے حضور برنورسلی الله عليه وسلم علم غيب جانتے ہيں وہائي ديو بندي برد اشور مياتے ہيں اورائی کتابوں میں لکھتے ہیں۔واعظوں میں بیان کرتے ہیں، وروس میں بیان کرتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے تکہاں کے پیٹ میں کیا ہے۔ مسافسی الارحام کا علم تو صرف الله ك ياس ب جوجى بيعقيده ركھ كه نبي ولي خواه حضور صلى الله عليه وسلم عى مول مافى الارحام كاعلم ركمة بين وهمشرك ب\_بنا وُالكيندُوالو!اس مديث شریف سے ثابت ہوا کہ نہیں کہ ہمارے حضور نبی کریم رؤف الرحیم صلی الله علیہ وسلم مافی الارحام كاعلم ركتے ہیں؟ ضرور ثابت ہوا۔ اب جوعقیدہ حدیث شریف سے معلوم بواوه تؤييب كرحضور سلى الله عليدو ملم مافى الارحام كاعلم ركحت بين بابت بوا دیوبندیوں اور وہابیوں کا عقیدہ اس حدیث شریف کے خلاف ہے۔ گویا وہابیوں، د یوبندیوں کا ایے عقیدہ کوشرک کہنا جوحدیث شریف سے ثابت ہا اس بات پرواضح دلیل ہے کہان کے نز دیک صدیث پر عمل کرنا اور صدیث والاعقید ہ رکھنا شرک ہے۔ اب سنوحضرت المضل رضي الله عنها كهتي بيل-

فولدت فاطمة الحسين

پس سیدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ راہوئے۔

حضرت المضل بنت حارث رضی الله عنهما فرماتی بین جیسا که حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ تہماری گود میں دیا جائے گا۔

فکان فی حجری کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پس حضرت امام حسین رضی الله عندمیری گودیس دیئے گئے جیسا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے قبل ارشاد قرمایا تھا۔

فدخلت يوماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في

حجره

حضرت ام فضل بنت حارث رضی الله عنها فرماتی بین کدایک دن میں بارگاہ نیوت میں حاضر ہوئی اور سیدنا امام حسین رضی الله عنه کوحضور صلی الله علیه وسلم کی گود میں وے دیا۔

ثم كانت منى التفاتة

پھر میں ذرااور کام میں مصروف ہوگئی۔

فاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهريقان الدموع اور پر جب مين حضور صلى الله عليه وسلم كاطرف متوجه بوكى تو ديكها كرحضور صلى الله عليه وسلم كالحرف متوجه بوكى تو ديكها كرحضور صلى الله عليه وسلم كى چشمان اقدى سے آنسوجارى بين -

قالت

حضرت امضل بنت حارث رضى الله عنها كبتى بيل-

فقلت يا نبى الله بابى انت وامى مالك؟

میں نے پوچھاا سے اللہ تعالیٰ کے نی سلی اللہ علیہ دسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں آپ کو کیا ہوا؟

قال اتانى جبرئيل عليه السلام فاخبرنى ان امتى ستقتل ابنى

ملا

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے ام فضل رضی الله عنها ابھی ابھی میرے پاس جرائیل علیه السلام آئے اور جرائیل علیه السلام نے مجھ کو نتایا کہ میری امت (کے شریبندوں کی ایک جماعت) میرے بیچے حسین رضی الله عنه کوشہید کردے گی۔

لقلت هذا

حضرت ام فضل رضی الله عنها کہتی ہیں میں نے عرض کیایا رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی وسلم المام حسین رضی الله عنه کو۔

فقال نعم

حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بإن امضل-

واثاني يتربة من تربته حمراً (٣١)

اور جرائل عليدالسلام نے مجھاس زمين كى مٹى ميں سے بچھ مٹى دى جوسرخ

تقى\_

الكبير (٧٤) من الله عنها فرماتي بين المجم الكبير (١٠٤) من امام

طرانی نے اس روایت کفقل کیا ہے۔

كان الحسن و الحسين رضى الله عنهما يلعبان بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم في بيتي

حنین کریمین مرے کم می کھیل رہے تھے۔

فسرل جبريل عليه السلام فقال يا محمد: ان أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك

جبرئیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی است میں ایک جماعت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کردے گی۔

فأوما بيده الى الحسين فيكى رصول الله صلى الله عليه وسلم وضمه الى صدره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ديعة عندك هذه التربة

حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ عند کی جائے شہادت کی مٹی بھی دی۔

قشمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ويح كرب وبلاء قالت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت ام سلمدرضی الله عنها فرماتی بین که حضور پرنورشافع بیم المندورسلی الله علیه مسلمی الله علیه علیه وسلم الله علیه علیه وسلم نے اس مٹی کواپنے سینہ سے لگایا اور آنسو بہائے۔ اور پھرارشا دفر مایا: یا ام سلمة اذا تحولت هذه التوبة دماً
اے امسلم رضی الله عنها برخی جس دن خون بن جائے گی۔
فاعلمی أن ابنی قلد قتل
پی جان لیما كريد ميرا بيا حسين رضی الله عنه شبيد كرديا كيا ہے۔
قال فجعلتها أم سلمة في قادورة
حضرت امسلمة رضی الله عنها كبتی جی كریس نے اس می كوا كے شيشی جس رکھ

وبإتحار

ثم جعلت تنظر اليها كل يوم اور حفرت ام سلمة رضى الله عنبااس شيشى كوروزاندد يمتيل-حضور صلى الله عليه وسلم جانة بيل كه كون كب فوت بهوگا:

ال حدیث مبارک علی الله علیه و مبارک سے ابت ہوا کہ حضور سلی الله علیه وسلم نے وہ مبارک می والی شیشی سیدہ ام الموشین سیدہ ام سلمۃ رضی الله عنیها کو دی۔ اس حدیث مبارک سے ایک باریک کتہ یہ معلوم ہوا وہ سنو حضور سلی الله علیہ وسلم نے وہ مٹی والی شیشی سیدہ ام سلمۃ رضی الله عنها کو کیوں دی اور حضرت سیدناعلی رضی الله عنہ کو کیوں نددی سیدہ فاطمۃ الز ہرا ورضی الله عنها کو کیوں نددی وہ والدین شے ان کاحق زیادہ تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کو کیوں نددی وہ والدین شے ان کاحق زیادہ تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کو کیوں نددی حالا تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کو کیوں نددی حالا تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کو کیوں نددی ۔ حضرت ام سلمہ والی شیشی کیوں نددی ۔ حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کو بی کیوں دی اور فرمایا: اے ام سلمہ والی شیشی کیوں نددی ۔ حضرت ام سلمہ رضی الله عنہ مقام امام حسین رضی الله جب یہ ٹی خون میں تبدیل ہو جائے بجے لینا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی الله

عنہ کوشہ پید کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بیہ کہ ہمارے حضور سلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ
جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی اس وقت نہ تو ظاہری طور پر
حضرت علی رضی اللہ عنہ زعرہ ہوں گے اور نہ سیدہ فاظمۃ زہراء رضی اللہ عنہا زعرہ ہوں گ
اور نہ بی سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا زعدہ ہوں گی اور نہ بی از واج مطہرات میں سے اور کوئی
زعرہ ہوگی اگر شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے وقت اگر ظاہری طور پر زندہ ہوں گی تو
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی ہوں گی ای لئے نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کودی، نہ حضرت
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کودی، نہ حضرت عاکشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا سمیت کی اور زوجہ یا کودی۔

ال حدیث مبارکہ سے ہمارے حضور پر نورشافع ہوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوا کہ حضور این الل بیت کی عمریں بھی جائے ہیں کہ کون کب تک زندہ رہے گی اورکون کب تک وصال ظاہری فرماجائے گی۔

الله عند شهر الله عند كرار الله عليه وسلم في مرف بيه بى غيبى خبرار شافيين فرما كى الله عند وسيد الم حسين رضى كه جب بير شي مرخ به وجائے كى يا خون بن جائے كى اس وقت حضرت امام حسين رضى الله عند شهيد كرد يئے جائيں كے بلكه حضور صلى الله عليه وسلم تو عالم ماكان وما يكون بين اس لئے حضور صلى الله عليه وسلم في الله عليه علم غيب كلى سے بي بھى ارشاوفر ماديا كه امام عالى مقام المام حسين رضى الله عند كهاں شهيد موں كے ۔ امام جلال الله بن سيوطى رحمة الله عليه الله عليه الله عند الله عليه وسائص الكبرى شريف '(۴۹) ميں لكھتے ہيں ۔

الله عنهاروایت کرتی بین - الله علیه و سلم الله عنهاروایت کرتی بین - الله علیه و سلم الله و سلم الله

وهو خاثر

ایک روز نبی کریم رؤف الرحیم سلی الله علیه وسلم کروٹ کے بل سور ہے تھے کہ اچا تک اللہ علیہ وسلم کروٹ کے بل سور ہے تھے کہ اچا تک الشخصادر آپ پر پر بیثانی کے اثر ات تھے۔

وفى يده تربة حمراء يقلبها

اورآپ کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم اس سرخ مٹی کوالث

-3-

قلت ماهذه التربة يا رسول الله؟

سيده فرماتي بين مين عرض گزار موئي يارسول الله صلى الله عليه وسلم ميرشي كيسى ہے؟

قال

حضورصلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اخبرنی جبرئیل أن هـذا يـعنى الحسين يقتل بأرض العراق و هذه تربتها

جرئیل علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارا ہد بیٹا یعنی حسین رضی اللہ عنہ عراق کی سرز مین پر شہید کر دیا جائے گا اور بدیٹی جائے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جگہ اور

#### وقت ب اجرتے:

یہ بدبخت لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی اٹکار کرتے ہیں حالانکہ سرکار کریم کے طفیل سے اور وسیلہ سے اللہ تعالی نے حضرت علی المرتضی شیر خدار ضی اللہ عنہ کواتناعلم عطا فرمایا ہے کہ آپ نے بھی ارشا دفرمایا حضرت اصبغ بن بنانہ رضی اللہ

عنہ کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب آپ اس جگہ پر پہنچے جس جگہ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو ناتھی آپ نے فر مایا۔

فقال ههنا مناخ ركابهم

اے اصبغ بن بنانہ رضی اللہ عنہ بیامام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔

وموضع رحالهم

اوربیدہ جگہ ہے جہال کجاوے رکھے جا تیں گے۔

ومهراق دمائهم فتية من آل محمد صلى الله عليه وسلم يقتلون بهذه العرصة

اور بیروہ جگہ ہے جس پران کےخون بہیں گے اور آل محرصلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔

تبكى عليهم السماء والارض (٥٠) جس يرآسان وزيين محى روئيس كي-

بیتمام روایات اوراس طرح کی کئی اور روایات اس بات پرواضح شهادتیں ہیں کے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے بچپن سے لے کربی آپ کی شہادت تک ہر خاص وعام میں سیدالشہد اء کی شہادت شہرت اختیار کر چکی تھی۔

ايك روايت من بيالفاظ بهي بي كحضور سلى الله عليدوسلم في فرمايا:

يقتل حسين بن على رضى الله عنه على رأس ستين من

مهاجرتی (۵۱)

میرے بیجے حسین بن علی رضی اللہ عنها کوئن ۲۰ ہجری کے اختام پر شہید کرویا جائے گا۔

اب میں بیان کروں گا کہ پانی بند کیوں ہوا؟

سر کارغوث اعظم رضی الله عنه فرماتے ہیں اٹھاؤ فتوح الغیب صفحہ 33 مطبع مصر (۵۲) میں لکھا ہے سنوسر کارغوث یا ک رضی الله عنه فرماتے ہیں۔

قال الله عزوجل في بعض كتبه

غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سابقہ کتب میں ارشاد فرمایا ہے۔

يا ابن آدم أنا الله لا الله الا انا

اے آ دم علیہ السلام کی اولا دیس اللہ ہوں میرے سواکوئی بھی عبادت کے لائق

نہیں۔

أقول للشئي كن فيكون

میں اگر کی شنی کو کہتا ہوں ہوجا تو وہ ہوجاتی ہے۔

اطعني أجعلك

تم میری فرمانبرداری کروتم میری اطاعت کرو۔

تقول للشئى كن فيكون (٥٣)

تو میں تم کو بھی اس شان سے نواز دوں گا کدا گرتم بھی کی شخی کو کہو گے کہ ہوجا

توده بوجاياكر كا-

الله عند في الله عند في الله عند في الله عند في الله عند الله الله عند في الله

بھی یکی بات ارشاد فرمائی ہے کیکن صفحہ ۱۳۸ اور ۳۹ والی عبارت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔

ستو!

وقد فعل ذلك بكثير من أنبيائه وأوليائه وخواصه من بني آدم

اوراللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کی اولا دمیں سے جن میں بے شارا نہیاء کرام علیجم السلام بھی اوراولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیجم الجمعین اورخواص کواس شان سے توازا ہے اگروہ کسی شنگ کے لئے فرما ئیں ہوجاتو وہ ہوجاتی ہے۔

﴿ الله عليه مركان عبد الحق محدث دبلوى رحمة الله عليه مركارغوث پاك رضى الله عنه كاس فرمان كاشرح كرتے موسے لكھتے المحاؤشرح فتوح الغيب ميں لكھا ہے۔

ایس طائفه ذات شریف اوست رضی الله عنه که بیجملیگی از هوا وارادت فانسی شده بامر وفعل حق بقایا فته بتصریف واقتداروی متصرف شددر کائنات.(۵۲)

سرگارغوث پاک رضی اللہ عنہ کے فرامین مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی ایٹ انبیاء کرام اوراولیاء عظام اورائے خواص لوگوں کو بیشان عطا فرما تا ہے کہ جب وہ کس کہتا ہے تو فیسک ون ہوجا تا ہے۔ اور شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کے قول مبارک سے ثابت ہوا کہ سرکارغوث پاک رضی اللہ عنہ بھی اس ورجہ پر فائز ہیں جب وہ کن کہتے تو فیکو ن ہوجا تا تھا۔

امام عالی مقام امام حسین رضی الله عنه جو ہزاروں اولیاء کرام بلکه لا کھوں کروڑوں اولیائے کرام کے درجات کواکٹھا کیا جائے تو ان کا درجہاس سے بھی بلندہے، وه بھی یقیناً اس درجہ پر فائز تھے کہ اگروہ بھی کن کہتے توفیکو ن ہوجا تا۔

مرکارغوث پاک رضی اللہ عنہ کے فراین مبارکہ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے ثابت ہوا اگرامام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنداس ورجہ پر فائز سے کہا گروہ کس کہتے تو فیسک ون ہوجا تا اگروہ نہر فرات کا رخ شیموں کی طرف مڑنا تو پچھ بھی بات نہ تھا اگروہ زمین کو حکم کرتے اس میں ہیٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوجا تا لیکن قد رت ہونے کے باوجود سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ عند کا ایسانہ کرنا اس بات پرواضح ولیل ہے کہ آپ راضی برضاء اللی شخصے جس طرح رمضان میں روز ہے کی حالت میں پانی ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم اللہ تعالی کی رضا کے لئے شہر روز ہے کی حالت میں پانی ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم اللہ تعالی کی رضا کے لئے نہیں ہے۔

## شخ محدالشربني كوريار متصرف مونے كا شوت:

د یوبند یوں کا بڑا عالم اشرف علی تفانوی اپنی کتاب" جمال الاولیاءً" میں محمہ الشر بنی کے حالات میں لکھتا ہے سنو!

"آپ جب دریاعبور کرنا چاہتے اور طاح کہتا کہ کراہ لائے آپ فرماتے اے دروایش ہم کوتو اللہ کے واسطے ہی عبور کرا دے تو وہ اس طرف پہنچا دیتا تھا ایک روز اس نے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ تمہارے اس ظلم نے تو ہمیں تنگ کر دیا ہے۔ شخ نے فرمایا سبحان اللہ اور لوٹے کو جھکا یا اور دریا کا تمام پانی اس میں لے لیا۔ یہاں تک کہ شتی زمین پر کھڑی ہوگئی ملاح نے تو بہ کی اور معافی چاہی۔ تو آپ نے لوٹا الٹا کر دیا۔ اور تمام پانی جسے تھا لوٹ آیا۔

ا گر کوئی کے لا ہور میں کوئی درخت نہیں، لا ہور میں کوئی مکان نہیں، لا ہور میں

کوئی بلڈنگ (Building) نہیں، لا ہور میں سڑکیں نہیں تو مان لو گے؟ نہیں ۔ تم کہو
گے اس نے ابھی لا ہورشہر دیکھا بی نہیں اس لئے اس طرح کی یا تیں کر رہا ہے اگر دیکھا
ہوتا تو اس طرح کی یا تیں نہ کرتا۔ ای طرح جو کہتا ہے دلی سنتے نہیں ۔ ولی کچے کر سکتے
نہیں، ولی دیکھتے نہیں، اس نے ابھی ولایت کا شہر دیکھا بی نہیں ۔ ولی کے لئے ساری
زمین ایک قدم بھی نہیں ۔ (۵۵) اس پر بھی حوالہ دیتا ہوں پہلے میں اپنی بات کھل کرلوں ۔
قمانوی لکھتا ہے:

" فی نے فرمایا سجان اللہ اور لوٹے کو جھکایا اور دریا کا تمام پانی اس میں لے لیا۔ یہاں تک کہ مشتی زمین پر کھڑی ہوگئے۔ "(۸۵)

ملاح نے معافی مانگی تو ہے کو ٹا الٹا کردیااور تمام پانی جیسے تھا لوٹ آیا۔

یکس کی شان ہے جو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے در کے منگلے

ہیں۔ جو غلام در غلام در غلام ہیں جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے غلاموں

نے لوٹے میں پانی بند کردیا تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے ایک چلو پانی نہ لیا گیا۔

لیا گیا۔

بتاؤ! امام عالی مقام امام حسین رضی الله عنداور تمام الل بیت کے افراد کی شان اور ولایت کا در پرده انکار نبیس تو اور کیا ہے۔ دیو بندیوں کا برداگر و بی تو مانے حضرت شربنی رحمة الله علیہ جوغلام ہیں بیشان حاصل ہے تو جواولیاء کے شہنشاہ و بادشاہ ہیں وہ پھی نہ کرسکے بیہ کہتے ہوئے شرم نبیس آتی۔

حضرت امام حسين رضى الله عنه كے فضائل:

اگرغلاموں كايدحال ہے كدوه لوٹے ميں يورا دريا ڈال سكتے ہيں تو جوشہنشاه

اولیاء بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔(۵۹) وہ امام حسین رضی اللہ عنہ جن کی خاطر نی کریم رؤف رحیم سلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی نمازلمبی کردی تھی۔(۲۰) وہ امام حسین رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و آنا مسن حسیسن (۱۲) کون حسین رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم فرما کیں ھذان آبنای یہ حسن وحسین رضی اللہ عنہ مامیر نے بیج ہیں۔(۲۲)

کون حسن وحسین رضی الله عنها جن کے بارے میں حضور سلی الله علیه وسلم فرمائیں الله علیه وسلم فرمائیں الله علیہ وسلم فرمائیں ان الحسن و الحسین هما ریحا نتای من الله نیا (۱۳) بے شک حسن و حسین رضی الله عنها میرے گلشن ونیا کے دو پھول ہیں۔

کون حسن وحسین رضی الله عنها جن کی محبت کوحضور صلی الله علیه وسلم نے اپنی محبت قرار دیا۔ کون حسن وحسین رضی الله عنها جن کے ساتھ بغض کوحضور صلی الله علیه وسلم اینے سے بغض قرار دیں۔ (۱۴۴)

کون حسن وحسین رضی الله عنها جن کی خاطر حضور صلی الله علیه وسلم خطبه روک کر منبر سے بنچ تشریف لے آئے۔(۱۵)

کون حسن وحسین رضی الله عنها جوحضور صلی الله علیه وسلم کی پشت پرسوار کریں اور حضور صلی الله علیه وسلم دونوں کو چوہیں ، بوسے دیں ۔ (٦٢)

کون حسن و حسین رضی الله عنها جن سے لڑائی کو حضور صلی الله علیه وسلم اپنے ساتھ سلح قرار ساتھ لڑائی قرار دیں اور ان کے ساتھ سلح کو حضور صلی الله علیه وسلم اپنے ساتھ سلح قرار و سے دیں۔ (۲۷) پید چلاکیسی شان ہے نواسوں کی ،اگر غلام پورا دریالوٹے میں ڈال سکتا ہے تو آ قاا کی نہرلوٹے میں محفوظ کیوں نہیں کرسکتا؟

اگرامام حسین رضی اللہ عنہ نہر فرات کی طرف ایک اشارہ کرتے تو اس کا تمام پانی اپنے لوٹے میں محفوظ کر لیتے اور پر بیریوں کو بھی پیاسامار دیتے۔ پوری زمین اولیاء کے لیے ایک قدم فاصلے کے برابر بھی نہیں ہے،:

میں نے کہا تھا کہ ولی کے لئے پوری زمین ایک قدم بھی نہیں انہیں حضرت شربینی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ میں دیو بندیوں کے بڑے مولوی اشرف علی تھا نوی نے کھاہے۔

" آپ کوجس چیزی گھروغیرہ کی ضرورت کے لئے حاجت ہوتی ہوا ہیں ہاتھ کرکے لئے حاجت ہوتی ہوا ہیں ہاتھ کرکے لئے اور گھروالوں کودے دیتے تھے۔امام شعرائی فرماتے ہیں کدایک سیاح سے روایت ہے کدان کی اولا دیکھی قو ملک مغرب میں مراکش کے بادشاہ کی بیٹی سے تھی اور پھھاولا و بلاد مجم میں تھی اور پھھ بلاد ہند میں اور پھھ بلاد تکرور میں تھی آپ ایک ہی وقت میں ان تمام شہروں میں اپنے اہل وعیال کے پاس ہوآتے اور ان کی ضرور تیں پوری فرما دیتے تھے اور ہر شہروالے یہ جھتے تھے کہ وہ انہی کے پاس قیام رکھتے ہیں۔" پوری فرما دیتے تھے اور ہر شہروالے یہ جھتے تھے کہ وہ انہی کے پاس قیام رکھتے ہیں۔"

تھوڑا آ کے جا کرتھا نوی نے لکھا ہے۔

"سید محمہ بن الی الحمائل کہتے ہیں کہ ایک طالب میرے یہاں ہے شیخ شربینی صاحب کے یہاں بھاگ گیا چرجب وہ آیا تو جس نے پوچھا کہاں تھا اس نے کہا شربینی صاحب کے یہاں۔ میں نے کہا شربینی صاحب کے یہاں۔ میں نے کہا جس اس وقت تک جھے کو مار تارہوں گا جب تک تیرے چلانے پر شربینی صاحب شربینی صاحب شربینی صاحب شربینی صاحب اس کو مار نے کے واسطے آگے برو ھا تو شربینی صاحب اس کے سر پر کھڑے نے تھے اور فر مایا کہ میں سفارش کرتا ہوں میں نے چھوڑ دیا تو شیخ غائب ہوگئے۔ "(18)

ان دونوں واقعات سے ثابت ہوا کہ پوری زمین ولی کا ایک قدم بھی نہیں

--

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک کو براسمجھنے والے مخالفین کے عقیدہ کا

بخاری شریف کی احادیث سےرد:

نی پاکسلی الله علیہ وسلم نے امام حسین رضی الله عنه کی خاطر رب کی نماز کمی کر دی تو شرک نه بنا تو تیرے نز دیک نبی کا خیال ہی نماز میں آجائے تو شرک ہوجائے بنا تو کون سااسلام لئے پھر تاہے؟

﴿ ..... نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بخاری شریف کتاب ابواب المساجد میں ہے۔

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟

حضرت سیدنا ابو جریرة رضی الله عندروایت فرماتے بین که حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: کیاتم بید خیال کرتے ہوکہ میرارخ صرف ای طرف ہے۔

فو الله مایع خفی علی خشو عکم و لار کو عکم

الله کی شم تبہاراخشوع اور تبہارے رکوع مجھ سے چھے ہوئے نہیں۔

اندی لارا کم من وراء ظھری (۵۰)

میں تم کو اپنی کمریج چھے بھی دکھ لیتا ہوں۔

اور اب سنوایک دوسری حدیث شریف وہ بخاری شریف کتاب البجد میں

اور اب سنوایک دوسری حدیث شریف وہ بخاری شریف کتاب البجد میں

-4.50

صحابی رسول سیدنا خباب رضی الله عنه کے ایک شاگر دجن کا نام ہے حضرت ابو معمر رحمة الله علیہ وہ فرماتے ہیں۔

شألنا خباباً

یں نے حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ ہے سوال کیا کہ
اُکان النبی صلی اللہ علیہ و سلم یقو اُفی الظہر و العصو؟

نبی کریم رؤف الرحیم سلی اللہ علیہ و سلم نماز ظہراورعصر میں قرات فرمایا کرتے تھے؟
حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سے سوال اس لئے کیا
کہ چونکہ نماز فجر میں قرات بلندا وازے کی جاتی ہے نماز مغرب میں قرات بلندا واز
سے کی جاتی ہے اور نماز عشاء میں بھی قرات بلندا وازے کی جاتی ہے اور نماز ظہراور نماز عصر میں قرات اللہ علیہ نے اس لئے سوال کیا ہو
عصر میں قرات آ ہت کی جاتی ہے شاید حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لئے سوال کیا ہو
عصر میں قرات آ ہت کی جاتی ہے شاید حضر میں قرات کیا کرتے تھے۔
گاکہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نماز ظہراور نماز عصر میں قرات کیا کرتے تھے۔

قال: نعم

حضرت سيدنا خباب رضى الله عندنے ارشادفر مايا بال كياكرتے تھے۔

قلنا: ياي شيء كنتم تعرفون ذلك؟

حضرت معمر رحمة الله عليه فرمات بين كه مين في عرض كياتم كوكي يدة چاتا تفا كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم قر أت كرد بين \_

قال: باضطراب لحيته (١١)

حضرت سیدنا خباب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ دسلم کی واڑھی مبارکہ کے ملنے کی وجہ ہے ہم کو پہتہ چل جاتا تھا کہ حضور صلی الله علیہ

وسلم قرأت كررب بيں۔

اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوران نماز حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے دیکھا کرتے تھے۔ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں نماز کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارکہ جاگزیں ہوتا۔ اور نماز کے دوران بی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نظریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا۔ اور نماز کے دوران بی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نظریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اٹھ جایا کرتی تھیں۔

پہلی روایت اوراس کوملاؤ تو مطلب سمجھ میں آیا کہ پچھلوگ کہہ سکتے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہتہ چاتا تو آپ منع فرما دیتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہ فرما کر کہ اللہ کا قتم تمہارے رکوع اور خشوع مجھ پر چھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ میں تم کواپئی کر پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں اس اعتراض کوقیا مت تک کے لئے روفر مادیا اوراس عقیدہ پر مہر شبت کر دی کہ نماز کے دوران خیال تو کجا اگر نظریں بھی واضحی کے چبرے پر لگ مائیس تو بندہ مشرک نہیں بنتا۔

اب میں پوچھتا ہوں ان بدبختوں سے بتاؤ محابہ کرام رضی اللہ عنہم کوتو حید کی سمجھ نتھی؟

چودہ سوسال بعدتم کوتو حید کی سمجھ آئی۔ اور چودہ سوسال بعدتم تو حید کے تھیکیدار پیدا ہوئے ہو۔

سانگلہ کے جرے میں بیٹھ کربیان نہیں کررہاانگلینڈ کے ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کربات کررہا ہوں جواب دو۔

## مخالفین کی اہل بیت ہے دشمنی اور یزید سے دوسی کا شوت:

آؤاب اصل مسئلہ کی طرف آتے ہیں اگر امام حسین رضی اللہ عنہ اشارہ فرماتے تو جنت ہے کوئر کا پانی آجا تا کیوں پانی نہیں ما نگایا کیوں پانی نہیں ہیا کہ یہ بھی اعزاز حاصل ہوجائے۔ ورنہ دشمنوں نے کہنا تھا کہ پانی پیتے ہوئے گئے ہیں۔ وہ کوئی شہید ہوئے ہیں۔ آج کل کے اہل بیت شہید ہوئے ہیں۔ آج کل کے اہل بیت کے دشمنوں نے کہنا تھا جواتنی بڑی شہادت ہونے کے باوجود بھی لکھر ہے ہیں تم کہتے ہو کہ دشمنوں نے کہنا تھا جواتنی بڑی شہادت ہونے کے باوجود بھی لکھر ہے ہیں تم کہتے ہو کہ دشمنوں نے کہنا تھا وہ تو نہار ہے تھے، وہ تو کپڑے وہور ہے تھے اور لکھ دیا ہے کہ معاذ کہ چینے کو پانی شرفعا وہ تو نہار ہے تھے، وہ تو کپڑے وہور ہے تھے اور لکھ دیا ہے کہ معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ تو باغی ہیں۔ (۲۷)

کہتے ہیں واقعہ کر بلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی وین کی خدمت نہیں کی اور نہ ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کا کر بلا میں جانا اسلام کی سربلندی کے لئے تھا۔ (۷۲)

بتاؤرشمنان اہل بیت اس طرح کی بکواس کرتے ہیں یانہیں؟ کرتے ہیں۔
میاں صاحب! انتا بچھ ہونے کے باوجود اہل بیت کا دشمن بزید کوجنتی کہتا ہے
اور امیر المؤمنین کہتا ہے (۵۵) اور کہتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ تو باغی تصے معاذ اللہ۔
تو بہت ہے لوگوں نے بکواس کرنی تھی کہ شہید تو ہوئے بی نہیں ہیں ویسے بی
لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اس کوشہید کہتے ہیں یانی یعتے رہے ہیں؟ یانی اس لئے

بند ہوا کہ شہادت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنداس لحاظ ہے بھی سب سے او نچے در ہے کی ہو۔اس لحاظ ہے بھی شہادت کی دنیا میں مثال ندر ہے۔اب سنوشہادت مقدر کیوں ہو کی اور کیوں رہی ؟

امام حسین رضی الله عنه ہاتھ اٹھاتے ،سیدہ شہر بانو ہاتھ اٹھا کیں ،آپ کی ہمشیرہ
سیدہ زینب بجدے میں سرر کھتیں اور کہتیں یا الله بیمبر ابھائی بیمبر ہے نیچ بیمبر اخا ندان
ہے بیاس گلی ہے تھوڑ اپانی مل جائے ۔حضرت سیدنا آسمعیل علیہ السلام نے ایر بھی زمین
پر ماری پانی کا چشمہ جاری ہوگیا اگر نبی زاوہ زمین پر ایر بھی مارے تو پانی نکل آئے اگر
مارے نبی پاکے صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دزمین پر ایر بھی مارے تو کیا پانی نہ لکے ؟ کسی
نے ایر بھی ماری ہے ؟ نہیں ۔ کیوں نہیں ماری۔

### حضرت رابعه عدوية كے عشق رسول كا ايمان افروز واقعه:

حضرت رابعہ عدویۃ رحمۃ اللہ علیہا روزانہ روزہ رکھتی تھیں ایک ہزار نوافل روزانہ اوا کرتی تھیں۔ بڑھا ہے ہیں بھی عبادت میں فرق نہیں آیا۔ لوگوں نے ویکھا پہر تھا ہنت کے لئے پڑھتی ہو؟ فرمایا نہیں جنت کے لئے نہیں پڑھتی۔ پوچھا استے نفل ثواب کے لئے پڑھتی ہو؟ فرمایا نہیں ثواب کے لئے نہیں پڑھتی۔ سا ہے قیامت کے ون نامہ اعمال تولے جا کیں گے جب میری نیکیاں تولی جا کیں میرے نی قیامت کے ون نامہ اعمال تولے جا کیں گے جب میری نیکیاں تولی جا کیں میرے نی پاک صلی اللہ عنہا کا میرے مقابل تر از ولگ جائے ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا میرے مقابل تر از ولگ جائے ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا میرے مقابل تر از ولگ جائے ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا میرے مقابل تر از ولگ جائے ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا کی اللہ عنہا کا میرے مقابل تر از ولگ جائے ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا کی اللہ علیہ وسلم کی اس کھڑا ہو۔ اگر میری نیکیاں کم ہو گئیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچیں گے۔ ساری زندگی روز سے رکھے ہیں ہر روز ہزار نوافل ادا کئے ہیں تا کہا گر

کسی سے میرامقابلہ ہو گیا تو میں نیکیوں میں ان مورتوں سے بردھ جاؤں اور نبی پاک سلی الله علیہ دسلم مجھے شاباش دے دیں۔(۷)

اےرابعہ تونے کمال کردیا ہے میں عبادت کرتی ہوں نی کریم صلی الشعلیہ وسلم میری عبادت کی وجہ سے دوسری مورتوں پر فخر کریں۔

حضرت امام حسین رضی الله عنه کی شهادت کاعلم ہوتے ہوئے بھی حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس کے ثلنے کی دعا کیوں نہ فرمائی:

اب مجھوا گرنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شہادت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ پر کیسے فخر کرتے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے اے مولائے کریم معراج کی رات تو نے دفعہ مانی تھی آج ایک دفعہ مان لے۔

علی الرتضی شیرخدارضی الله عنه عرض کرتے مولا تیری راہ میں استے جہاد کئے میں تو اولا دمیری تو کچی ہے تو بیدوا تعدینہ ہو۔

سیدہ فاطمہ زہراءرضی اللہ عنہاعرض کرتیں مولا تجھے تو معلوم ہے میر ابیٹاحق پر ہے تو بیشہادت ندہو۔

> کول تقدیر ہے جیس مطوایا؟ شہادت کول مقدرر ہے دی ہے؟

قیامت کے دن بڑے بڑے نبیوں کے بڑے بڑے امتیوں نے آنا ہے۔ بڑے بڑے ولیوں نے آنا ہے۔ ہرکوئی کیے گاجی نے فلاں قربانی دی اگرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دکی شہادت نہ ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی قربانی چیش کرتے کوئی کے گامیں نے فلاں قربانی دی کوئی کے گامیں نے فلاں قربانی دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں خدا کا حبیب ہوں اس لئے میں نے اپنے بورے خاندان کی قربانی پیش کردی۔

بتاؤس کی قربانی میری قربانی جیسی ہے۔ دیگر امتوں پر نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی قربانی پر قیامت کے دن فخر کریں گے۔ مسلم اہل بیت کی قربانی پر قیامت کے دن فخر کریں گے۔ تم میں ہے کسی نے بچوں کی قربانی دی۔ تم میں ہے کسی نے جوانوں کی قربانی دی۔

تم میں سے کی نے بوڑھوں کی قربانی دی۔

لیکن میں مجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوں جس نے دودھ پیتے بیجے سے
لے کر اٹھارہ سال کے نوجوان تک، اٹھارہ سال کے نوجوان سے لے کر بڑھا پا تک
سب کی قربانیاں دی ہیں آؤمیر امقابلہ کرو۔

حضرت غوث ياكرجمة الله عليه ك تقدير مين تصرف كابيان:

مركارغوث پاك رضى الله عنه كايك مريدكى تقدير مين سر بدكاريال لكسى خيس مركارغوث پاك رضى الله عنه في ان كواحتلام مين بدل ديا-(22) حضرت مجدد ياك رحمة الله عليه كاتقدير مين تصرف كرنا:

"ان المجدد رضى الله عنه نظر بيصهرة الكشف مكتوبا في ناصية

ملا طاهر اللاهوري شقي''

بیشک حضرت مجد دصاحب رضی الله عندنے کشف کی نگاہ سے ملاطا ہر لا ہوری کی پیشانی یر" بدیختی" کولکھا ہواد یکھا۔

"وكان ملاطاهر معلما لابنيه الكريمين محمد سعيد ومحمد معصوم رضي الله عنهما"

اور ملاطا ہر حضرت مجد دیاک رضی اللہ عنہ کے دوصاحبز ادوں محمد سعیداور محم معصوم کا استاذ تھا۔

''فذكر المجدد رضى الله عنه ما ابصر لولديه الشريفين'' تو حضرت مجدوياك رضى الله عندنے جو كچھو يكھاوه اپنے دونوں صاحبر اووں سے ذكر فرماديا۔

"فالتمسا منه رضى الله عنهم ان يدعو الله سبحانه ان يمحو عنه الشقاوة ويثبت مكانه السعادة"

تو دونوں صاحبزادوں نے حضرت مجدد پاک ہے گزارش کی کہوہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا وفر مائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا وفر مائیں کہ اللہ تعالیٰ جمارے استاذ ہے "بدیختی" کومٹا کراس کی جگہ "خوش بختی" کھھ

"فقال المجدد رضى الله عنه نظرت في اللوح المحفوظ فاذا فيه انه قضاء مبرم لايمكن ردة"

تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ بیر قضاء مبرم ہے جے بدلانہیں جاسکتا۔ "فالجا ولداه الكريمان في الدعاء لما التمسامنه "

"فقال المجدد رضى الله عنه تذكرت ما قال غوث الثقلين السيد السند محى الدين عبد القادر الجيلى رضى الله عنه ان القضاء المبرم ايضا يرد بدعوتى"

تو حصرت مجد دیاک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یاد آیا کہ حضرت غوث الثقلین شخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی الله عند نے فرمایا تھا کہ میری دعاء سے قضاء مبرم بھی بدل دی جاتی ہے۔

"فدعوت الله سيحانه وقلت اللهم رحمتك واسعة وفضلك غير مقتصر على احد"

تو میں نے اللہ تعالی سے دعاء کی اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ! تیری رحمت وسیع ہے اور تیرافضل کسی ایک پرختم نہیں ہوجا تا۔

"واسئلك من فضلك العميم ان تجيب دعوتى في محو كتأب الشقاء من ناصية ملا طاهر واثبات السعادة مكانه كما اجبت دعوة سيدالسند رضى الله عنه"

اور میں بچھ سے تیرے عام فضل کا سوال کرتا ہوں کہ میری دعاء قبول فرما لے اور ملاطا ہر کی پیٹانی سے ''بر بختی'' کومٹا کر اسکی جگہ'' خوش بختی'' کولکھ دے جیسا کہ تونے میرے آقا حضرت خوث اعظم کی دعاء کوقبول فرمایا۔

"قال فكأني انظر ان ناصية ملا طاهر انه محيى منها كلمة شقى

وكتب مكانه سعيد وما ذالك على الله بعزيز "(٤١)

حضور مجدد پاک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ بلاشبہ ملاطا ہرکی پیٹانی سے "دبیختی" کومٹا کر اسکی جگہ" خوش بختی" کولکھ دیا گیا ہے اور الله تعالی کیلئے یہ بات وشوار نہیں ہے۔

شیخ شربنی کی دعاہے ان کے بیٹے کی موت ٹل گئی:

ای طرح علامہ یوسف مبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب' جامع کرامات اولیاءُ'(2) میں لکھاہے کہ ایک ولی تھے جن کا نام ہے شخ شربنی رحمۃ اللہ علیہ۔ سنو!امام بہانی فرماتے ہیں۔

الشيخ الصالح الولى المكاشف، أحد أكابر الاولياء والأئمة الأصفيا شيخ طائفة الفقراء بالشرقيه من أعمال

آپ شخ صالح اور صاحب کشف ولی تنے۔مصرے مشرقی صوبوں میں فقراء کے گروہ کے آپ شخ تنے۔ائمہ اصفیاءاورا کا براولیاءاللہ میں سے ایک تنے۔

وكان من أرباب الأحوال والمكاشفات

اورآپ احوال ومكاشفات والےحظرات ميں سے ايك تھے۔

وكان يتكلم على سائر أقطار الأرض حتى كأنه ربي بها

اورآپ دنیا کے ہر صے کے بارے میں ایے گفتگوفرماتے جیے وہاں بی

پرورش پائی ہو۔

قال الشعراني: لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه امام شعرانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جب آپ کا صاحبزادہ احمد شدت مرض سے کمزور ہوگیا اور موت کے دروازے پر پہنچا اور حضرت عزرائیل علیه السلام اس کی روح قبض کرنے کے لئے آگئے۔

قال له الشيخ: ارجع الى ربك راجعه فان الأمر نسخ في الله الشيخ شربني رحمة الله عليه في الميل عليه السلام عن قرمايا آپ واليس لوث

جاؤمیرے بیٹے کی موت کا معاملہ منسوخ ہوگیا ہے۔

شخشر بنی کا صاحبزادہ بیار مہااور بیار بھی اتنا کہ موت کے دروازے پر بھی گیا مرآپ نے اللہ کی بارگاہ میں شفایا بی کے لئے دعانہ کی بلکہ مقام رضا پر فائز رہے بالآخر جب بیجے کی نزع کا وقت آیا تو شخ شر بنی جو کب سے مقام رضا پر راضی شے ان کے پاؤں اب مقام رضا ہے لڑکھڑا گئے اور آپ نے اپنے بیٹے کی روح قبض ہونے سے پہلے ہی نظر التجا آسان کی طرف بلند کر دی ہوگی جس کی بنا پر اللہ تعالی نے آپ کے بیٹے کی نقد پر بدل دی۔

اب پید چلا ہے شہادت مقدر کیوں رہی حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں نہیں کی؟

حضرت على شير خدارضى الله عند في دعا كيون نبيس ك؟ سيده فاطمة الزهراءرضى الله عنها في دعا كيون نبيس ك؟

اہل بیت کے دشمن کہتے ہیں تم کہتے ہونی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر بدل سکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عند تقدیر بدل سکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عند تقدیر بدل سکتے ہیں جونی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوا سے کی تقدیر نہیں بدل سکے جوحضرت علی رضی اللہ عندا پ بیٹے کی تقدیر نہیں بدل سکے خوصضرت علی رضی اللہ عندا پ بیٹے کی تقدیر نہیں بدل سکے

وہ تہاری تقدریں کیے بدل سکتے ہیں؟

بتا وَانْكَلِيندُ والو! كَتِيَّ بِين كُنْبِين؟ كَتِيَّ بِين \_

اب بتاؤ حضرت شیخ شربینی کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے منگلتے۔ حضرت شیخ شربینی کون ہیں؟ مولاعلی رضی اللہ عنہ کے در کے توکر۔

حضرت شیخ شربینی کون جیں؟ سیدہ فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ عنہا کے در کے غلام جیں جوحضور صلی اللہ عنہ کے در کا منگا ہو، سیدناعلی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کے در کا نوکر ہو، سیدہ فاطمۃ زہراء رضی اللہ عنہا کے در کا غلام ہووہ اگر التجاکی نظر ہے آسان کی طرف نظر بلند کرے تو رب کی تقدیر بدل جاتی ہے تو جوان کے آتا ہیں جوان کے شہنشاہ ہیں ان کا مقام کیا ہوگا۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے منگتے ، سید ناعلی رضی اللہ عنہ کے در کے وزک نظر سے آسان کی طرف نظر اوکر ، سیدہ فاطمۃ زہراء رضی اللہ عنہا کے غلام صرف التجا کی نظر سے آسان کی طرف نظر بلند کریں اور منہ سے بچھ بھی نہ بولیں تو تقدیر بدل جاتی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر بھی نہ اٹھاتے صرف ذراسا آپ کے دل میں بھی آجا تا تو جمارا ایمان ہے رب کی تقدیر بدل جاتی گریہ شان رکھتے ہوئے بھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا ہے نہ حضر سے علی رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا ہے نہ حضر سے علی رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا ہے نہ سیدہ فاطمۃ زہراء رضی اللہ عنہا کے دل میں آیا ہے نہ سیدہ فاطمہ آیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقدر سے شہادت اور تکالیف ختم ہو جا کیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ۔ سیدناعلی الرتضی رضی اللہ عنہ جانتے ہیں ۔ سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا جانتی ہیں کہ جو مقام اور درجہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یہ تکالیف الما نہ زہراء رضی اللہ عنہا جانتی ہیں کہ جو مقام اور درجہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یہ تکالیف الما

سكتار

اورحضورصلی الله علیہ وسلم سیدناعلی رضی الله عنداورسیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی الله عنها قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں اے ہمارے غلامواگر ہم چاہج تواہام حسین رضی الله عند پر بیسب مصائب اور تکالیف ندآ تیں اور ندائہیں اس طرح شہید کیا جا تا گرہم نے ایسائہیں کیا تا کہ قیامت تک آنے والے ہمارے غلاموں کو پیتہ چل جائے کہ اگر باطل می کے سامنے آ کھڑا ہوتو گھر میں بیٹھ کرصرف دعا کیں نہ کرنا بلکہ میدان میں آکر صف آرا ہوکر باطل ہے جنگ کرے باطل کونیست و نابود کر

آگسنواجب شخ احمرشر بینی رحمة الشعلید نے تقدیر بدل دی تو فرجع عزر ائیسل و شفی أحمد من تلك الضعفة و عاش بعدها ثلاثین عاماً (۸۰)

"معفرت عزرائیل علیہ السلام والیں چلے سے اور شیخ شربنی کا بیٹا احمداس بیاری سے شفایاب ہوااور بعد میں تمیں سال تک زندہ رہا"۔

جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ایک منگنے کا بیرحال ہے کہ اگروہ آسان کی طرف نظرا تھائے تو رب کی تقدیر بدل جائے۔

بتا وُالْكُلِينِيةُ والو!

سیدنا امام عالی مقام سیدالشہد اءام حسین رضی اللہ عنہ بڑے ہیں یا شخ شربنی بڑے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے ہیں۔ غوث یاک سرکارنے اینے ایک مرید کی تقدیر سے ستر زنا کوستر احتلام میں

بدل دیا۔

بتا وُالكليندُوالو!

غوث پاک بڑے ہیں یا امام عالی مقام سیدالشہد اءامام حسین رضی اللہ عنہ بڑے ہیں؟امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے ہیں۔

میراعقیدہ ہے اگر شخ شربنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سو 100 اولیاء کو اکٹھا کیا جائے تو نبی پاک کے شنرادے امام حسین رضی اللہ عنہ کی سواری سے اڑنے والی گرد کے برابر بھی نہیں۔

ای طرح اگر سو 100 غوٹوں کی غوصیت کا درجہ اکٹھا کیا جائے تو نبی پاکسلی
اللّٰہ علیہ دسلم کے صحابہ کے گھوڑے کی ٹاپ سے اڑنے والی گرد کے برابر بھی نہیں پہنچتا۔
بتا وُ اگر امام حسین رضی اللّٰہ عنہ نظر اٹھاتے تو خدا جانے کیا ہے کیا ہوجا تا۔اگر

امام حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جان، بابا جان، آپ کی والدہ اور آپ جا ہے تو ہرزیری لشکر تباہ وہ ہر بادہ وہ او گل جاتھ اور پاؤں شل ہوجاتے، گر آپ نے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں شل ہوجاتے، گر آپ نے اور آپ کے نانا جان، آپ کے بابا جان اور آپ کی والدہ نے بیسب نہیں چاہا کیونکہ یہ سب بھی مقام رضا کے منافی ہے۔

اختیارات مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خارجیوں کے ایک اعتراض کا

بهترین جواب:

نى پاكسلى الله عليه وسلم نے سيدة النساء العالمين سيدة النساء الل الحنة فاطمة الزہراء رضى الله عنها كوفر مايا:

يا فاطمة بنت محمد سليني ماشت من مالي لا اغنى عنك من

الله شيئاً (٨١)

"اے میری پیاری بیٹی فاطمہ تو چاہے میرامال ما تک لے کیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کچھکام نہ آؤں گا''۔

سیده کومل کرنے کوکہا، کہاسیدہ عمل کروعمل، نبی کی شیرادی ہوں اس پر فخر نہ کرنا میں قیامت کو تیرے کا منہیں آؤں گا کس کوکہا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو۔

آج کل کے خارجی ٹولے نے مسلماس صدیت سے کیا تکالا ہے نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم مختار نبیس ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواختیار نبیس ۔ جب نبی پاکسائی بیٹی کے کام نبیس آئیس گے تو تیرے کام کیسے آئیس گے۔

بتاؤتم کونبی پاکسلی الله علیه دسلم کے امتی ہونے کا فخر ہے کہیں؟ فخر ہے۔ تو نبی پاکسلی الله علیہ دسلم کی بیٹی کو باپ پر فخرنہیں تو نس کو ہوگا۔ حضور صلی الله علیہ دسلم کی شنر اوری کوفخرنہیں؟ فخر ہے۔

تیراباپ تھانیدارلگ جائے، DC لگ جائے، تیرے زمین پر پاؤں نہیں اور تو کے میراباپ تھانیدارلگاہے، میراباپ DC لگاہے تو کون ہے جومیرے سامنے بات کرے۔جس کا باپ خداکی ساری خدائی کا بادشاہ ہے ان کو کوئی کخرنہیں؟ یقیناً کخر

ا شاور ندی شریف حضرت سید ناانس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاکستان میں اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا بار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان یشفع لی یوم القیامة کیاآپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے؟

فقال: أنا فاعل

سیدناانس رضی الله عند کہتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں ہی ایسا کرنے والا ہوں۔

یعیٰ قیامت کے دن میں بی تیرے کام آؤں گااور تیری شفاعت کروں گا۔ قال: قلت: یا رسول اللہ! فاین أطلبك؟

سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کوکہاں ڈھونڈوں۔

قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط

حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا :تم پہلے مجھے بل صراط پر ڈھونڈ نا۔

قال: قلت فان لم ألقك على الصراط

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کووہاں نہ میا وُں تو۔

قال: فاطلبني عند الميزان

حسور سلی الله علیه وسلم نے قرمایا: پھرتم مجھے دہاں تلاش کرنا جہاں میزان لگاہو گایعنی جہاں نامہ اعمال تل رہا ہوگا۔

قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟

حضرت انس رضی الله عنه عرض گزار ہوئے یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر میں آپ کومیزان پر بھی نہ یا وَل تؤ۔

قال: فاطلبني عند الحوض

حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا: پهرتم مجصحوض كور پر تلاش كرنا-فانى لا أخطشى هذه الثلاث المواطن (٨٢) في تنك بين ان تين مقامات كوبين جيمور ون گا-

صحابی کوایے ٹھکانے بتائے وہاں وہاں جھے دیکھنا صحابی کوکہا میں ہی قیامت کے دن تمہارے کام آؤں گا۔ صحابی کو جواب اور ہے اور بیٹی کو جواب اور ہے ہمیں جواب اور ہے۔

المسلم المفاؤ ترندی شریف (۸۳)، المفاؤ ابوداؤ دشریف (۸۳)، المفاؤ امام حاکم کی متدرک (۸۵) سب میں بیرحدیث شریف موجود ہے، حضرت انس رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى (٨٦)

''میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے۔ یعنی قیامت کے دن میں ان گناہ گاروں کے کام بھی آؤں گا''۔

نبی پاکسلی الله علیہ وسلم کی بیٹی ہے بردھ کر حضور صلی الله علیہ وسلم کا کوئی قریبی ہے؟ ہر گرنہیں۔

کوں بیٹی کوفر مایا ہے عمل کروقیامت کے دن جب عمل تو لے جائیں گے۔
میری بیٹی جب تیرانامہ اعمال تولا جائے گا تیرے مقابلہ میں دیگرا نمیاء کرام علیہم السلام
میں ہے کہی نبی کی بیٹی آ جائے اس کا تیرے مقابلے میں نامہ اعمال تکناشروع ہوجائے
میری بیٹی ہوکر کسی اور عورت سے اعمال میں پیچھے نہ رہ جانا یہ سودا جھے بیٹی وارانہیں
کھاتا۔ بیٹی اسے عمل کر کہ تیرے اعمال قیامت کے دن میرے لئے باعث فخر ہوں۔

## حضرت فاطمه رضى الله عنهاكي شان مبارك كابيان:

شان كيا بي اوركيا للى بي بي كاكسلى الله عليه وسلم في فرمايا:
اذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب
قيامت كون ايك يكارف والا رد ك يجهي سي يكارك كار

ا المحشر! المحشروالو!

غضوا أبصاركم

این نظرول کو نیجی کرلو جبر دار کوئی نظر شدا شائے عرض کیا کیوں؟ فرمایا:

عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم حتى تمر (٨٤)

تا كه مصطفى صلى الله عليه وسلم كي شفرا دى سيده فاطمة الزبراء رضى الله عنها كزر

جائيں۔

ساسيده فاطمة زبراءرضي الله عنها كون بين؟

سیدہ فاطمۃ زہراءرضی اللہ عنہا وہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فاطمة يضعة منى فمن أغضبها أغضبني (٨٨)

کون فاطمة زہراء رضی الله عنها جن کوحضور صلی الله علیه وسلم فرمائیں فاطمه میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوجائیں۔(۸۹)

کون فاطمیة زہراءرضی الله عنها جوتشریف لائیس توامام الانبیاء صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوجائیں۔(۹۰) كون فاطمة زبراءرضى الله عنهاجن كے بارے ميں حضورصلى الله عليه وسلم في مايا:

انها فاطمة شجنة منى يبسطنى ما يبسطها و يقبضنى ما يقبضها (٩) كون فاطمة زبراءرضى الله عنهاجن كوضور صلى الله عليه وسلم فرمائي -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ان الله يغضب لغضبك ويرضى الرضاك (٩٢)

مئلہ مجھ آیا تفدیر کیوں مقدر ہوئی ؟ بٹی کو کیوں کہاعمل کر؟ کہ قیامت کے دن وہ نبی یاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر بنیں۔

تم کی ایسے پیر کے مرید ہوجاؤ جونمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، لوگ کہیں گے یہ پیر ہے تہارا جونہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے۔ بتا وُلوگ کہیں گے رہیں گے یہ پیر ہے تہارا جونہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے۔ بتا وُلوگ کہیں گے رہیں ؟ کہیں گے ۔وشمن اعتراض کئے بغیر نہیں رہتا ایسا عمل کرنا کہ ساری خدائی و کھھے کہ بیہ ہے ہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ۔

واقعدر بلاسے حاصل ہونے والے اسباق:

واقعہ کربلاہے جو مبتی ملتے ہیں وہ بھی سنووہ بیان کر کے تقریر ختم کرتے ہیں۔

(۱) واقعہ کربلاہے پہلاسبتی ہی ملتا ہے کہ اس دنیائے فانی میں کسی کا بظاہر کا میاب نظر آنا اصل کا میابی نہیں بلکہ اصل کا میابی اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالیتا ہے۔

(۲) واقعد کربلاسے دوسراسبق بیمانا ہے کہ جوظالم کے سامنے کھڑا ہوجائے ظالم سے نگراجائے اللہ کے راستے میں ظلم و بربریت کا نشانہ بنے پھر قیامت تک لوگ اس کا ذکر کریں گے اورظلم و بربریت کرنے والوں کا نام ونشان اس دنیا میں مث جاتا ہے۔ (۳) واقعہ کربلاسے تیسراسبق پیمانا ہے کہ مرجانا تکر باطل کے سامنے مت جھکنا۔ (٣) واقعد کربلاہ چوتھا سبق غیرت ایمانی کا ملتا ہے۔ یزید نے اسلام کا کھلاا نکار خیس کیا تھا، بنوں کی پوجانہیں کی تھی وہ بھی اسلام کا نام لیتا تھا صرف خدا تعالیٰ کوالہ مانتا تھا مگر اہل بیت کی تنقیص کرتا تھا۔ سے بھی جواسلام کا نام لیتا ہو خدا کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہواور صحابہ اور اہل بیت کی تو بین و تنقیص کرتا ہواس کو اپنا ام نہ مانتا اس کو اپنا رہبر نہ مانتا اس کو اپنا لیڈر نہ مانتا رسنو حسینیت ایمانی فیرت کا نام ہے جبکہ یزیدیت بے غیرتی اور بے ایمانی کا نام ہے۔

سلطان صاحب رحمة الله علية فرمات بي-

ج كر دين علم وج ہوندا تال سر نيزے كيوں جرهدے ہو الحارال بزار جو عالم آيا اوہ اگے حسين دے مردے ہو بح كجھ ملاحظہ سرور واكردے تال فيمے تمبوكوں سروے ہو جيكرمن دے بيعت رسولى تال بانى كيوں بند كردے ہو بيكرمن دے بيعت رسولى تال بانى كيوں بند كردے ہو بيكرمن دے بيعت رسولى تال بانى كيوں بند كردے ہو بيكرمن دے بيعت رسولى تال بانى كيوں بند كردے ہو بيكرمن دے بيعت رسولى تال بانى كيوں بند كردے ہو

خالفينِ الل بيت كالك اعتراض كالبترين جواب:

مخالفین الل بیت کہتے ہیں کہ جب الل بیت کو پد تھا کہ انہوں نے پانی نہیں دیتا تو الل بیت نے پانی ما تکا کیوں؟

جواباً میں کہتا ہوں اللہ تعالی کو پید تھا ابوجہل نے کلمہ نہیں پڑھنا، ایمان نہیں لا تا اللہ لا تا ابولہب نے کلمہ نہیں پڑھنا، فرعون نے ایمان نہیں لا تا اللہ تعالیٰ نہیں اور نے ایمان نہیں لا تا اللہ تعالیٰ نہیں اسلام کوان کے پاس کیوں بھیجا ایمان لانے کی دعوت دے کر؟ اللہ تعالیٰ کے الم میں ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: ابوجہل، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: ابوجہل،

ابولهب كوكلمه يرصني كادعوت دو-

الله نتعالی کے علم میں ہے نمرود نے ایمان نہیں پڑھتالیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ہے ایمان کی وعوت دے کر۔

الله نتحالی کے علم میں ہے کہ فرعون نے ایمان نہیں لا نالیکن موی علیہ السلام کو بھیجا ہے ایمان کی دعوت دے کر۔

کیوں بھیجا؟ تا کہ قیامت کے دن ابولہب، ابوجہل بنمر ودوفرعون سے ججت قائم نہ کرسکیں کہ ہمارے ماس تیرانی آیا ہی نہیں۔

الل بیت نے پانی کیوں مانگا تا کہ بزیری اتنے ہے ایمان ہوکرم یں اتنے لعین ہوکر جا کیں اللہ علیہ وسلم آپ لعین ہوکر جا کیں قیامت کے دن بیعذر بھی باتی نہ ہو یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولا د نے ہم سے پانی مانگا ہی نہیں جت پوری ہوجائے ای لئے رب نے نبی کو کافروں کے پاس بھیجا تا کہ ججت قائم ہوجائے۔

وین علم سے نہیں آتا۔ دین وعظوں سے نہیں آتا۔ دین تقریروں سے نہیں آتا۔ دین تقریروں سے نہیں آتا۔ دین کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ دین نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی نبیت سے آتا ہے۔



# حواله جات وحواثي

- (۱):- مجدد الف ثانى: مكتوبات، دفتر: اول، مكتوب: ٥٩، جلد ١، صفحه ٣٣ مطبوعه مكتبة القدس كوثثه
  - (۲) : مجدد الف ثانى: مكتوبات دفتر: اول مكتوب: ۲۲۱ جلد ۱ صفحه الله مطبوعه مكتبة القدس كوثثه
- (٣): مجدد الف ثاني: مكتوبات، دفتر: اول، مكتوب: ١٩٣، جلد ١، صفحه ٨١ مطبوعه مكتبة القدس كوثثه
  - (٤): پاره: ٢٦ سورة الحجرات، آيت: ٧ "ايسى الوگراه رين \_"(كترالايمان)
  - (۵):- پاره: ۲، سورة البقرة، آیت: ۱۷۷ "کی پیرگارین-"(کرالایان)
  - (٢): پاره: ۲۸، سورة الحشر، آیت: ۸ "وی ی ایم ایس" (کزالایان)
  - (٤): پاره: ۱۰ سورة التوبة، آیت: ۲۰ "ونیمراوکو کینچ والے-"( کنزالایمان)
  - (۸):- پاره: ۹، سورة الاعراف، آیت: ۱۰۷، پاره: ۱، سورة البقره آیت: ۵ "وی بامراد موئے-"(کنزالا کال)
  - (۹):- پیاره: ۱۸ ، سورة المؤمنون ، آیت: ۱۰ ۱۱ "کیماوگ وارث بین کفردوس کی بیراث یا کی محده اس بین بیشر بین محد" (کنز الایمان)
    - (۱۰): پاره: ۲۷، سورة الحدید، آیت: ۱۹ "وی بین کال یجے" (کڑالایمان)
    - (۱۱): پاره: ۱، سورة آل عمران، آیت: ۱۲۹
    - (١٢): اسماعيل دهلوى: تقوية الايمان، صفحه ٦٩، الفصل الخامس في رد

شرك في العادات مطبوعه مركنثائل پرنٹنگ دهلي،

ايضاً صفحه ٥٠، مطبوعه كتب خانه مجيديه ملتان،

ايضاً صفحه ١٣٢، مطبوعه مكتبه خليل يوسف ماركيك غزني ستريث اردو بازار لاهور،

ايضاً صفحه ٨٦، مطبوعه المكتبة السلفية شيش محل رودُ لاهور، ايضاً صفحه ١٠٠ مطبوعه مكتبه محمديه چك R-7/907 چيچه وطنى ضلع ساهيوال

(۱۳): پاره: ٥، سورة النساء، آیت: ۲۹

(١٤): پاره: ٤، سورة آل عمران، آيت: ١٧٠

(١٥): - فقال بعضهم لايصلى على الشهيد وهو قول اهل المدينة وبه يقول الشافعي

9

احمد

(الترمذى: الجامع الصحيح ابواب الجنائز، باب ماجاه فى ترك الصلوة على الشهيد، الرقم: ٢٠٦، صفحه ٢٢٩، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض)

ترجہ بعض علماء کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے علماء مدینہ بھی ای کے قائل ہیں امام شافعی اورا مام احمد حجم اللہ بھی ای کے قائل ہیں۔

\_:(١٩)

مورخ كير بين الاسلام شمالدين تحرين يوسف الصالى الدشتى رحمة الشعلية لكرتين.
عن اسد بن عمرو قال: صلى أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء (صلاة) العشاء أربعين سنة فكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة وكان يسمع بكاؤه بالليل حتى يرحمه جيرانه وحفظ عليه أنه ختم القرآن في المواضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة

(محمد بن يوسف صالحى دمشقى: عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم أبى حنيفة النعمان، الباب الحادى عشر فى شدة اجتهاده فى العبادة وقيامه الليل كله صفحه ١٧٤، مطبوعه مكتبه نعمانيه محله جنگى

پشاور)

الم جلال الدين اليوطى رحمة الشعلية في المروايت كوش في ما يها علاظ كرير.

(السيوطى: تبييض الصحيفة في مناقب الامام أبي حنيفة ذكر نبذ من أخباره ومناقبه عبادة الامام أبي حنيفة وصفحه ١١٧ ، مطبوعه مكتبه اعزازيه سكندرى رود يارهوتي مردان)

ای روایت کوامام حافظ اُنی عبدالله محدین احدین عثان الذہبی رحمة الله علیداورعلامہ شخ شہاب الدین احدین جرکی رحمة الله علیہ نے بھی اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔

(النهبى: مناقب الاسام أبى حنيفة وصلحبيه أبى يوسف و محمد بن الحسن، عبادة أبى حنيفة، صفحه ١٩، مطبوعه مكتبة البشرى كراچى، ايضاً صفحه ١٤، مطبوعه دار الكتاب العربى مصر

ابن حجر مكى: الخيرات الحسان الفصل الرابع عشر فى شدة اجتهاده فى العبادة، صفحه ٧٤، مطبوعه المكتبة الحقانية بشاور)

"اسد بن عمرو کہتے ہیں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عندنے حفظ قر آن کے بعد جا لیس سال تک عشاء کے دخو سے نماز فجر پڑھی ہے، اور عام راتوں میں دستور تھا کہ نماز کی پہلی رکعت میں پوراقر آن اللہ وضو سے نماز فجر پڑھی ہے، اور عام راتوں میں دستور تھا کہ نماز کی پہلی رکعت میں پوراقر آن کر کھا حافظ جاتے تھے اور جس مقام پر انہوں نے انتقال فر مایا ہے اس جگہ ستر ہزار مرتبہ قر آن کر کم حافظ ہے تم فر مایا ہے۔"

(تبييض الصحيفة، صفحه ٢٢، ناشر اداره معارف نعمانيه شاد باغ لاهور)

الكروايت شي يون ذكر ب

ووقع رجل فيه عند ابن المبارك فقال: ويحك أتقع في رجل صلى خمساً وأربعيس سنة خمس صلوات على وضوء واحد، وكان يجمع القرآن في ركعتين في ليلة، وتعلمت الفقه الذي من أبي حنيفة (ابن حجر مكى: الخيرات الحسان الفصل الرابع عشر في شدة اجتهاده في العبادة صفحه ٢٤، مطبوعه المكتبة الحقانيه بشاور،

السيوطى: تبييض الصحيفة، توبيخ ابن المبارك لمن وقع فى الامام، صفحه ١٣٦، مطبوعه مكتبه اعزازيه سكندرى رود پارهوتى مردان، محمد بن يوسف صالحى دمشقى: عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم أبى حنيفة النعمان، الباب الحادى عشر فى شدة اجتهاده فى العبادة وقيامه الليل كله صفحه ١٧٤، مطبوعه مكتبه نعمانية محله جنگى يشاور)

ا مام این جرکل رحمة الله علیه کی کتاب" الخیرات الحسان" کا اردور جمه خلیفه اعلی حضرت، ملک العلماء حضرت علامه مولانا ظفر الدین بهاری رضوی رحمة الله علیه نے کیا ہے۔ جس میں سے اس روایت کار جمہ چیش کیا جارہا ہے۔

"معبدالله بن مبارک کے سامنے کسی نے آپ کی غیبت کی فرمایا تھے پرافسوں ہے والیے خض کی غیبت کی فرمایا تھے پرافسوں ہے والیے خض کی غیبت کرتا ہے جس نے پیٹڑالیس (۴۵) سال تک ایک وضوے پانچوں وقت کی نماز پڑھی اور ایک رکعت ہیں قر آن ختم فرمائے تھے۔ اور جو کھے مجھے فقہ کا علم ہے وہ سب ہیں نے ان سے حاصل کما۔"

(جواهر البیان ترجمه الخیرات الحسان چودهویں فصل عبادت میں آپ کی کوشش کے بیان میں، صفحه ۸۱، مطبوعه حقیقت کتابوی استنبول 1997ء)

\_:(12)

المام حافظ أفي عمر يوسف بن عبدالبرالاندلى دحمة الشعليدالم شافعي دعمة الشعليد ك تذكره عمل "باب في طلبه للعلم و ملازمته" كتحت لكصة بيل-

"حدث الحلف بن قاسم، قال: ناالحسن بن رشيق، قال: نامحمد بن يحيى الفارسي، قال: أنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعي يقول: حملت

عن محمد بن الحسن حمل بختى ومرة قال: وقر بعير، ليس عليه الاسماعى منه ." (ابن عبدالبر: الأنتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهآء الجزء الثاني من كتاب الانتقاء في فضائل الامام أبي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي رحمة الله عليه ، صفحه ١١٩ ، مطبوعه المكتبة الغفورية العاصمية كلستان ٩٩ جمشيد رود كراتشي)

المام حافظ ألي عبدالله محرين أحرين عثمان الذبي رحمة الله عليه يول نقل كرت بير

"حدثنا الشافعي، قال: حملت عن محمد بن الحسن حمل بحتى كنبا، وما ناظرت أحد الا تغير وجهه ماخلا محمد بن الحسن .

(الذهبى: مناقب الامام أبى حنيفة و صلحبيه أبى يوسف و محمد بن الحسن، ترجمة الامام محمد بن الحسن الشيبائي، صفحه ٢٨ – ٢٩، مطبوعه مكتبة البشرى كراچى، ايضاً صفحه ٤٨، دار الكتاب العربى مصر)

ترجمہ: ''امام شافعی قرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن حسن شبائی سے اونٹ کے ہو جھ کے برابر علم حاصل کیااور صرف وہی ہے جو میں نے ان سے سنا''

(ابن عبدالبر: الأنتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهآ، ذكر بعض اصحاب أبى حنيفة، والخبر عنهم صفحه ٣٣٧، الناشر المكتبة الغفورية العاصمية كلستان ٩٩ جمشيد رود كراتشي)

ترجمہ:"امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ش امام محمد بن الحن شیبانی سے اونٹ کے یو جھ کے برابر علم لکھا"۔

الى عبدالله صين بن على الصمير ى رحمة الله عليه كلصة بين كه المام شافعي رحمة الله عليه في مايا:

"لقد كتبت عن محمد بن الحسن وقر بعير ذكر، ولولاه مافتق لي من العلم ما انفتق"

(الصميرى: أخبار أبى حنيفة وأصحابه، أخبار أبى عبدالله محمد بن الحسن الشيبانى، صفحه ١٢٤ مطبوعه مكتبة عزيزيه عنايت پور جلالپور پير والا تحصيل شجاع آباد ملتان) تجمد شي في المام محرين حن رحمة الشعليد الشعليد التام محرين عن الماسكا

ب اگرده نعو تروی پالم ک ده ماین دیکتین جاب مل ای

المحمري رحمة الله عليه ايك روايت يول تقل كرت إلى-

"عن الوبيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول: ماسالت أحدا عن مسألة الا تبين لي تغير وجهه الا محمد بن الحسن"

(الصميرى: أخبار أبى حنيفة وأصحابه، أخبار أبى عبدالله محمد بن الحسن الشيبانى صفحه ١٢٥ ، مطبوعه مكتبه عزيزيه عنايت پور جلال پور پير والا تحصيل شجاع آباد ملتان)

چرد پیدو الله علیہ کوفر ماتے ترجمہ: رکھ بن سلیمان سے روایت ہے کہ بی نے مطرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا۔ بیں نے جس کس سے بھی کوئی مسئلہ پوچھاتو ماسوائے مطرت امام محمہ بن آئسن رحمۃ الله علیہ کے برکسی کا چرو منتخیر بایا جواب دیتے ہوئے۔

بير ابوالحجان امام مرى رحمة الشعلية حضرت امام شافعى رحمة الشعلية كرجمه من كلصة بين -"روى عن محمد بن الحسن الشيباني"

(مزى: تهذيب الكمال، جلد ٢٤، صفحه ٣٥٧، مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان)

(١٨): \_ الم جلال الدين اليوطي رحمة الله عليه لكفت بين:

"وقیل انه توفی فی الیوم الذی ولد فیه الامام الشافعی رضی الله عنه"

(السیوطی: تبییض الصحیفة، سنة ولادة أبی حنیفة و وفاته، صفحه
۱۳۶ مطبوعه مکتبه اعزازیه سکندوی رود پارهوتی مردان)
ترجم: اورایک قول بیا کرس رات الم شافی رضی الشرائی پیرائش مونی ای رات آپ کا

(تبييض الصحيفة، صفحه ٤١، مطبوعه اداره معارف نعمانية شاد باغ لاهور)

\_:(19)

جیوں حضرت علی بن میمون رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ سے سا۔
سنا۔

امام شافعی رحمة الشرعلية فرماتے جيں۔

"انى لأتبرك بابى حنيفة واجئى الى قبره فى كل يوم يعنى زاتر افاذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين وجئت الى قبره سألت الله تعالى الحاجة فما تبعد عنى حتى تقضى"

الصميرى: اخبار أبى حنيفة و أصحابه، ذكر ماروى فى وفاته والوقت الذى مات فيه صفحه ٨٩، مطبوعه مكتبه عزيزيه عنايت پور جلالپور پير والا تحصيل شجاع آباد ضلع ملتان)

الجمان ترجمه: محمد بن يوسف صالحى دمشقى رحمة الله عليه: عقود الجمان في مناقب الامام الاعظم أبى حنيفة النعمان، فصل لم تزل العلماء و ذو والحاجات يزورون قبر الامام الاعظم، صفحه ٢٨٧، مطبوعه مكتبه نعمانية محله جنگى بشاور.

ابن حجر مكى: الخيرات الحسان الفصل الخامس والثلاثون في تأدب الأثمة معه في مماته كماهو في حياته وأن قبره يزارلقضاء الحوائج، صفحه ١٢٩ مطبوعه المكتبة الحقانية يشاور.

الدین بہاری رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ جس میں سے اس روایت کا اردوتر جمہ پیش خدمت ہے۔ خدمت ہے۔

''فرمایا کہ یں امام ابوطنیفہ سے برکت لیتا ہوں ان کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہوں۔ جب جھے کوئی حاجت پیش آتی ہے۔ دورکھت نماز پڑھ کران کی قبر کے پاس جاتا ہوں خداو تد عالم سے دہاں دعا کرتا ہوں تو فورا حاجت روائی ہوتی ہے۔''

(جواهر البيان ترجمه الخيرات الحسان، پينتيسويں فصل، صفحه الحراث الحسان، پينتيسويں فصل، صفحه ١٦٦٠، مطبوعه حقيقت كتابوى استنبول 1997ء)

الك روايت الم عمل الدين محد بن يوسف الصالحي الدمشقي رحمة الله عليه اورامام ابن جركي رحمة الله عليه اورامام ابن جركي رحمة الله عليه في بيان كي ب-

"أن الامام الشافعي رضى الله عنه صلى الصبح بمقام الامام أبى حنيفة رضى الله عنه فلم يقنت في صلاة الصبح، فقيل له في ذلك، فقال: تأدباً مع صاحب هذا القبر"

(محمد بن يوسف صالحى دمشقى: عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم أبى حنيفة النعمان، فصل لم تزل العلماء، وذو والحاجات يزورون قبر الامام الاعظم، صفحه ٨٨٨، مطبوعه مكتبه نعمانية محله جنگى پشاور، ابن حجر مكى: الخيرات الحسان الفصل الخامس والثلاثون فى تأدب الأثمة معه فى مماته كما هو فى حياته وأن قبره يزارلقضاء الحوائج، صفحه هى مطبوعه المكتبة الحقائية پشاور)

جنائے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت، ملک العلماء حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری رضوی رحمت اللہ علیہ اس روایت کا اردوتر جمہ یوں کرتے ہیں۔

''اہام شافعی نے صبح کی نماز اہام صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ کی قبر کے پاس پڑھی۔جس میں دعاء قنوت کوٹرک کیا کسی نے سب بوجھا فر مایا۔ کہاس قبروالے کے ادب ہے۔''

(جواهر البيان ترجمه الخيرات الحسان، پيئتيسويس فصل، صفحه ١٦٦٠ مطبوعه حقيقت كتابري استنبول 1997ء)

(١٠): من فيخ فريدالدين عطار رحمة الله عليه لكصة بين كه

"نقل است که روزی در گرما به بودیکی رادید بی ایزار - بعض گفتند او فاسقی است، وبعض گفتند او دهری است، ابو حنیفه چشم برهم نهاد-آن مرد گفت: ای امام! روشنائی چشم از توکی بازگر فتند؟

گفت: از آنگه باز که ستراز توبرداشتند"

(فريد الدين عطار: تذكرة الاوليا، ذكر أمام ابو حنيفه رضى الله عنه ، صفحه ٢٦٦، مطبوعه در ايران)

ترجہ: "ایک وفعد ایک فخض کونٹا و کھے کرآپ نے آسکسیں بند کردلیں۔ لوگوں نے کہا یہ فاسق ہے۔ کی نے کہاد ہر بیہ ہے بین کراس آدی نے کہا کہ باامام آپ کی بینائی کب سے سلب کر لی گئے ہے۔ فرمایا جب سے تیری شرم وحیا کام دہ اٹھ گیا۔"

(شيخ فريد الدين عطار: تذكرة الاوليآء، باب نمبر 18، ذكر حضرت امام اعظم رحمة الله عليه ، صفحه 138، ناشر كتب خانه شان اسلام راحت ماركيث اردو بازار لاهور)

(١١): - ألي عبدالله حسين بن على الصميري (التوفى ١٣٣١ه) خارج بن مصعب عدوايت كرت بي

كانهول في فرمايا:

"ختم القرآن في ركعة أربعة من الأثمة: عثمان ابن عفانه و تميم الداري و سعيد بن جبير، و أبو حنيفة رضى الله عنهم"

(الصميرى: أخبار أبى حنيفة و اصحابه، ذكر ماروى فى تهجده بالليل وقيامه وقراءته وتضرعه، صفحه ٥٥ - ٤٦، مطبوعه مكتبه عزيزيه عنايت پور جلالپور پير والا تحصيل شجاع آباد ملتان،

محمد بن يوسف صالحى دمشقى، عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم أبى حنيفة النعمان، الباب الحادى عشر فى شدة اجتهاده فى العبارة و قيامه الليل كل، صفحه ٧٧٧ – ١٧٨، مطبوعه مكتبه نعمانية محله جنگى يشاور،

السيوطى: تبييض الصحيفة، عبادة الامام أبي حنيفة، صفحه ١١٧ – ١١٨ مطبوعه مكتبه اعزازيه سكندرى رود پارهوتى مردان)

ترجمہ: ''ایک رکعت میں ختم قرآن جارا مامول نے کیا ہے (۱) سیدنا عثان بن عفان رضی اللہ عنہ، (۲) تمیم داری، (۳) سعید بن جبیر، (۴) امام ابو صنیفہ رحم اللہ''

(السيوطي: تبييض الصحيفه، صفحه ٣٣، ناشر اداره معارف نعمائية شاد باغ لاهور)

(٢٢): - امام جلال الدين السيوطي رحمة الشعليه للصع بين-

"أوروى الخطيب عن يحيى بن نصر قال: كان أبو حنيفة ربما ختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة"

(السيوطى: تبييض الصحيفة، عبادة الامام أبى حنيفة، صفحه ١١٨، مطبوعه مكتبه اعزازيه سكندرى رود پارهوتى مردان)

ترجمہ: اورخطیب، یجیٰ بن هرے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاا مام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بسااو قات ماہ رمضان المبارک ہیں ساٹھ ختم قرآن کرتے ہتے۔''

(السيوطى: تبييض الصحيفه، صفحه ٢٢، ناشر اداره معارف نعمانية شاد باغ لاهور)

\_:(rr)

الله عليه الله ين احمد بن جركي رحمة الله عليه كلفة إلى-

عن على بن عاصم قال: لووزن عقل أبى حنيفة بعقل نصف أهل الأرض

لرجح بهم

(ابن حجر مكى: الخيرات الحسان الفصل العشرون في وفور عقله، صفحه ٨٩، مطبوعه المكتبة الحقانية بشاور)

ترجمہ: ''علی بن عاصم ہے روایت ہے کہ اگر امام ابو صنیفہ کی عقل روئے زبین والوں کی عقلوں ہے تولی جائے تو ضرور امام کی عقل راج ہو۔''

(جواهر البيان ترجمه الخيرات الحسان، بيسوين فصل، صفحه ١٠٢، مطبوعه حقيقت كتابوى استنبول 1997ء)

المرام ابن جركى رحمة الشعليم يد لكصة بي-

وقال ابوبكر بن جيش: لوجمع عقله وعقل أهل زمنه لرجع على عقولهم (ابن حجر مكي: الخيرات الحسان الفصل العشرون في وفور عقله، صفحه ٩٠٠ مطبوعه المكتبة الحقائية بشاور)

ترجمه: " بكر بن بيش نے كها اگر امام صاحب كن ماند كه تمام لوگول كى عقليس اور امام صاحب كن ماند كه تمام لوگول كى عقليس اور امام صاحب كي عقل ان سب لوگول كى عقلول پردائج بوتى - " ما دب كي عقلول بردائج بوتى - " د ا ما دب البيان ترجمه الخيرات الحسان ، بيسويس فصل ، صفحه ۱۰۳ مطبوعه حقيقت كتابوى استنبول 1997 م)

(۳۳): \_ وقال بعضهم: يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه
 صلى على حمزة وهو قول الثورى وأهل الكوفة وبه يقول اسحاق

(الترمذى: الجامع الصحيح ابواب الجنائز باب ماجاء فى ترك الصلوة على الشهد، الرقم: ٢٦،٢٦، صفحه ٣٢٩، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض)

ترجمہ: جب کہ بعض علماء کے نز دیک شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے ان علماء نے صدیث شریف سے استدلال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی سفیان توری اور اہل کوفہ (حضرت امام اعظم ابوضیفہ رضی اللہ عنہ وغیرہ) کا بھی تول ہے اور امام

#### الخن بھی ای کے قائل ہیں۔

\_:(ro)

- الترمذى: الجامع الصحيح ابواب فضائل الجهاد باب ملجاء في فضل المرابط، الرقم: ١٦٦٨، صفحه ٥٢٥، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض،
- ☆ الطبراني، المعجم الاوسط، الرقم: ٢٨٢، جلد ١، صفحه ١٩٨، مطبوعه
  مكتبة المعارف الرياض،
- الرقم: ٩٥٢٣، جلد ٥، صفحه ٣٨٢، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت، البنان)
  - (٢٦): پاره: ١، سورة البقرة، آيت: ١٣٢
- (۲۵): الرازی: تفسیر کبیر زیر آیة آم کُنتُم شُهد آء .... الخ (پاره: ۱، سورة البقرة، آیت: ۱۳۳) جلد ۲، صفحه ۲۰، مطبوعه مکتبه علوم اسلامیه اقراء سنثر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاهور۔
- (۱۸): آلوسى: تفسير روح المعانى زير آية آم كُنتُم شُهَدَ آءَ ..... الْ (پاره: ۱، سورة البقرة، آيت: ۱۳۳، جلد ۱، صفحه ۲۸۸، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت، لبنان)
- (۲۹): راغب اصفهانی: المفردات فی غریب القرآن کتاب الشین، صفحه ۲۹۷، مطبوعه نور محمد کارخانه تجارت کتب آرام باغ کراچی-
- (٣٠): البخارى: الصحيح كتاب الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج في اكفائه، الرقم: ١٢٤٤، صفحه ١٩٩، صفحه ٢٢٠٠ باب مايكره من النياحة على الميت، الرقم: ١٢٩٣، صفحه ٢٠٧٠ كتاب الجهاد والسير باب ظل الملائكة على الشهيد، الرقم: ٢٨١٦، صفحه

كتاب المغازى، باب من قتل من المسلمين يوم أحد، الرقم: ١٠٨، صفحه المعارى، باب من قتل من المسلمين يوم أحد، الرقم: ١٠٨، صفحه ١٩١، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.

.: (T1)

- ۱۰ ابن ماجه: السنن ابواب الجهاد باب فضل الشهادة في سبيل الله، الرقم:
   ۲۸۰۰ صفحه ۱۰، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- الترمذى: الجامع الصحيح ابواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم باب ومن سورة آل عمران، الرقم: ٢٠١٠، صفحه ٨٨٨، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض-
- الحاكم: المستدرك على الصحيحين كتاب الجهاد، الرقم: ٢٦٠٤، جلد ٢٠ صفحه ٢٤٤، مطبوعه دار الفكر بيروت لبنان.
  - (۳۲): پاره: ۱۲، سورة اليوسف، آيت: ۳۱
  - (٣٣) :. پاره: ۱۲، سورة اليوسف، آيت: ٣١
  - (۲٤): پاره: ۱۲، سورة اليوسف، آيت: ۳۱
  - (مع): ياره: ۱۲، سورة اليوسف، آيت: ۲۱
- (٣٦): السيوطى: شرح الصدور في احوال الموتى والقبور، ترجمة الباب: ٣٨، باب: زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم ورؤيتهم لهم، الرقم: ٥٦، صفحه ٢١٣ ٢١٣ مطبوعه دار المعرفة بيروت لبان،

ايضاً صفحه ١٨٩ مطبوعه المكتبة العصرية صيدا،بيروت-

(ے):۔ امام جلال الدین البیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "شرح الصدور" کا اردوتر جمہ دیو بندی مسلک

کے "مولانا" حمر میں گیا الد آبادی نے کیا ہے جس میں سے ان الفاظ کا ترجمہ پیش کیا جارہا ہے۔

ملک شام میں تین بھائی اپنے کے بڑے بہا دراور پہلوان تھے کفار کے ساتھ جمیشہ جہاد کرتے

تھے۔شاہ روم نے ان لوگوں کوگر فار کیا اور کہا اگرتم لوگ دین نصار کی تبول کر لوتو میں اپنا ملک تم

کودوں گا اپنی لوگیوں کوتم سے بیاہ دوں گا۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور فریا دکی یا جمر سلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد سے بھے۔

(نور الصدور فی شرح القبور، باب: ۲۲، صفحه ۱۱۸، مطبوعه دارالاشاعت اردو بازار ایم اے جناح روڈ کراچی)

- (۳۸): اسماعیل حقی: تفسیر روح البیان، جلد ۹، صفحه ۳۳۹، مطبوعه مکتبه رحمانیه اقراء سنٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاهور۔
- (٣٩): التبريزى: مشكوة المصابيح باب مناقب اهل البيت الفصل الثالث، صفحه ٥٠٢٠ مطبوعه اصح المطابع وكارخانه تجارت كتب بالمقابل آرام باغ كراچى.
- (٤٠): الطبرانى: المعجم الكبير، الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه يكنى أبا عبدالله ذكر مولده و صفته وهيأته رضى الله عنه و كرم الله وجهه وعن أبيه و أمه، الرقم: ٢٨٢٢، جلد ٣، صفحه ١١٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت.
- (۱۳) حفرت قاده رضى الشعند عمروى م كرضور صلى الشعليو كلم في قربايا: من رآنسى فيقد رأى الحق، ترجمد جمل كي في محصور يكما بي تك اس في رب كود يكما (البخارى: المصحيح كتباب التعبير باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المعنام، الرقم: ١٩٩٦، ١٩٩٧، صفحه ١٢٠٧، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض)
  - (٤٢): پاره: ٣، سورة البقره، آيت: ٢٨٢
- (٤٣): المسلم: الصحيح كتاب الامارة باب بيان ماأعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات، الرقم: ٤٨٧٩، صفحه ٤٤٨، مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.
  - ( 14 ): پاره: ۲ ، سورة البقرة ، آیت: ۱۸۵
    - :(20)
- ابن ملجه: السنن ابواب الجهاد فضل الشهادة في سبيل الله، الرقم: المحمد ١٠٠٠ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- ☆ الترمذى: الجامع الصحيح ابواب فضائل الجهاد باب فى ثواب الشهيد، الرقم: ١٦٦٣، صفحه ٢٥٠ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- (٤٦): التبريزي: مشكنة المصابيح باب مناقب اهل البيت الفصل الثالث ، صفحه ٥٧٢ مطبوعه اصع المطابع و كارخانه تجارت كتب بالمقابل

#### آرام باغ کراچی۔

.:(EY)

- الطبراني: المعجم الكبير، الرقم: ٢٨١٧، جلد ٣، صفحه ١٠٨، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت.
- ☆ السيوطى: الخصائص الكبرى باب اخباره صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين رضى الله عنه ، جلد ٢ ، صفحه ٢١٣ ، مطبوعه المكتبة الحقانية محله جنگى پشاور.
- الهيثمى: مجمع الزوائد كتاب المناقب باب مناقب الحسين بن على عليهما السلام، الرقم: ١١٨ ٥٠ جلد ٩، صفحه ٢١٩ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
  - (٢٨): حضرت الوعثمان رضى الله عندفر مات بي كه
- أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أى الناس أحب اليك؟ قال: عائشة فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها
- ثم۔ (البخاری: الصحیح، کتاب فضائل أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم باب قول النبی صلی الله علیه وسلم لوکنت متخذ خلیلاً، الرقم: ٣٦٦٦، صفحه ٤١٤،
- كتاب المغازى، باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجذام، الرقم: ٤٣٥٨، صفحه ٧٣٨، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض،
- المسلم: الصحيح كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم باب من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، الرقم: ٢١٧٧، صفحه ، ١٠٥١ ١٠٥١، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض،
- الترمذى: الجامع الصحيح ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من فضل عائشة رضى الله عنها، الرقم: ٣٨٨٥، صفحه ١٢٣٨، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض)

رجید: رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے غزوہ ذات السلاس کے لئے حضرت عمر و بن العاص رضی الله عند کوامیر فشکر مقروقر مایا \_حضرت عمر و بن العاص رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ش آپ کی

بارگاہ میں حاضر ہوکرعرض گزار ہوا: یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! آپ کوانسانوں میں سب سے محبوب کون ہے؛ فرمایا: اس کا محبوب کون ہے؛ فرمایا: اس کا والد۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کی طرف اشارہ کر کے سیدہ فاطمۃ زہراء رضی اللہ عنها کو کہا:

#### انها حبة أبيك ورب الكعبة

- ابودائود: السنن كتاب الأدب باب في الانتصار، الرقم: ٩٨، ٥٠ صفحه مدر البودائود: السنن كتاب الأدب باب في الانتصار، الرقم: ٩٨، صفحه مدر ٩٦، صفحه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض) ترجمه رب كعبر كتم البيت كاتشرض الشعنها تهار عوالدكو بهت زياده محبوب بــــ
- (٣٩):- السيوطى: الخصائص الكبرى باب اخباره صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين رضى الله عنه ، جلد ٢ ، صفحه ٢١٢ ، مطبوعه المكتبة الحقائية محله جنگى يشاور.
- (٥٠): السيوطى: الخصائص الكبرى باب اخباره صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين رضى الله عنه ، جلد ٢ ، صفحه ٢١٤ ، مطبوعه المكتبة الحقانية محله جنگى يشاور-

.:(01)

- الرقم: مسند الفردوس وهو الفردوس بماثور الخطاب، الرقم: معلومة دار الكتب العلمية بيروت، لبنان
- الطبراني: المعجم الكبير، الرقم: ٢٨٠٧، جلد ٢، صفحه ١٠٥٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت.
- الهيشى: مجمع الزوائد كتاب المناقب باب مناقب الحسين بن على عليهما السلام، الرقم: ١٦٢، جلد ٩، صفحه ٢٢١، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت، لبنان.
- (٥٢): الشيخ عبد القادر جيلاني: فتوح الغيب على هامش بهجة الأسرار، صفحه ٣٣، المقالة الثالثة عشر مطبوعه مصر.
- (۵۳): فتوح الغيب كا اردور جمدويوبندى "مولانا" محداشرف قريشي ويوبندى في كياب جس مي

- くこかがえごと

"الله تعالى نے اپنی کمی کتاب میں فرمایا: "اے بنی آدم! میں الله ہوں، میرے سواکوئی الله (معبود) نہیں۔ میں جس شے کو کہد دیتا ہوں ہوجا، تو وہ ہوجاتی (اور عدم ہے وجود میں آجاتی) ہے۔ میری خدمت واطاعت کر، میں تجھے ایسا بناووں کا کرتو (بھی) جس چیز کو کہے گا" ہوجا" تو وہ ہوجائے گی۔"

(فتوح الغیب اردو مقاله نمبر ۳۱: احکام خداوندی کو مان لینے کا بیان، صفحه ۵۳–۵۰، مطبوعه قدیمی کتب خانه مقابل آرام باغ، کراچی)

- (٤٥): الشيخ عبدالقادر جيلاني: فتوح الغيب على هامش بهجة الأسرار، صفحه ٢٥-٣٨، المقالة السادسة عشر في التوكل ومقاماته مطبوعه مصر-
- (۵۵):۔ فتوح الغیب کااردوتر جمہ دیو بندی دمولانا "محمداشرف قریش نے کیا ہے۔جس میں سے اس عبارت کاارووتر جمہ پیش کیا جارہاہے۔

"اور ب شک اللہ فے اپنے کثیرانیاءاوراولیاءاورخواص بی آدم کوایا (بی) بنایا ہے۔"
(فتوح الغیب اردو مقاله نمبر ١٦: توکل اور اس کے مقامات، صفحه ٦٣، مطبوعه قدیمی کتب خانه آرام باغ کراچی)

- (۵۲): الشیخ عبدالحق دهلوی: شرح فتوح الغیب، صفحه ۱۰۰۰ مطبوعه نوریه رضویه پبلشنگ کمپنی لاهور.
  - (۵۷): حضرت امام یافعی رحمة الله علیدوض الریاضین می لکھتے ہیں:
    "ساری زمین اولیاء الله کے واسطے ایک قدم ہے"۔
- ↑ نزهة البساتين اردو ترجمه روض الرياحين مترجم محمد جعفر على
  نگينوى ديوبندى صفحه ۲۷مطبوعه ايچايم سعيد كمپنى ادب منزل
  پاکستان چوك كراچى،

  پاکستان چوك كراچى،
- الاولياء ترجمه روض الرياحين مترجم، مولوى اشرفعلى تهانوى مفحه ٢٦٢ مطبوعه دار الاشاعت اردوبازار، ايم ال جناح رود كراچى.
- (٥٨): اشرف على تهانوى: جمال الاولياء، محمد الشربينى، صفحه ٢٠٣، مطبوعه اشرف المطابع تهانه بهون ضلع مظفر نگر.

- (09): حضرت سيدنا ابوسعيد خدرى رضى الله عند روايت ب كرحضور سلى الله عليه وسلم في قر مايا: الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة
- → (الترمذى: الجامع الصحيح ابواب المناقب باب مناقب ابى محمد الحسن.

  ابن على بن ابى طالب والحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما،

  الرقم: ٣٧٦٨، صفحه ١١١، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع

  الرياض،

  الرياض،

  الرياض،

  الرياض،

  الرياض،

  المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر والتوزيع

  الرياض،

  الرياض،

  الرياض،

  الرياض،

  الرياض،

  المنافر المنافر
- → الهندى: كنز العمال، كتاب الفضائل، الفصل الثانى فى فضائل أهل البيت مفصلاً، الحسن والحسين رضى الله عنهما، الرقم: ٣٤٢٥٤، جلد ١١٠ صفحه ٥٣٠ مطبوعه اداره تاليقات اشرفيه ملتان،
- ابن ابى شيبه: المصنف كتاب الفضائل، ملجاه فى الحسن والحسين رضى الله عنهما، جلد ٧، صفحه ١٢٥، مطبوعه مكتبه امداديه ملتان،
- الطبراني: المعجم الكبير، بقية اخبار الحسن بن على رضى الله عنهما، الرقم: ٢٥٩٨، صفحه ٢٠٠ مطبوعه دار احيا، التراث العربي بيروت،
- الحاكم: المستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة رضى الله عنهم باب ومن مناقب الحسن والحسين ابنى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الرقم: ٤٨٣٩ جلد ٣٠ صفحه ٣٧٧ ٣٧٦ مطبوعه دار الفكر بيروت،
- ☆ الهيثمى: مجمع الزوائد كتاب المناقب، باب مناقب فاطمة بنت رسول الله
  ( صلى الله عليه وسلم ) رضى الله عنها، الرقم: ١٥١٨٩، جلد ٩، صفحه
  ٢٣٦، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت،
- ابن ملجه: السنن كتاب السنة باب فضل على بن ابى طالب رضى الله عنه الرقم: ١١٨ ، صفحه ٢٣ ، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض) مرجم: صن اور صين رضى الله عنه جوانون كردارين \_
- (۱۰): عبدالله بن شدادا پ والدحضرت شداد بن حادرض الله عند روایت کرتے ہیں کر۔ خسرج علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی احدی صلاتی العشاء و هو

حامل حسناً أو حسيناً فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلامة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبى فرفعت وأسى واذا الصبى على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت الى سجودى فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله الله الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله الله سجدت بين ظهرانى صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى اليك قال: كل ذلك لم يكن ولكن ابنى او تحلنى فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته

۱۲۰ (النسائی: السنن کتاب التطبیق باب هل یجوزان تکون سجدة أطول من سجدة، الرقم: ۱۱۲۲، صفحه ۲۳۰ – ۲۳۱ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزیع الریاض،

☆ ابن ابی شیبه :المصنف کتاب الفضائل، باب ماجاه فی الحسن و الحسین رضی الله عنه ، جلد ۷، صفحه ۱۵، مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان

۱۱ طبرانی: المعجم الکبیر باب الشین من اسمه شداد، الرقم: ۱۰۷، جلد
 ۷، صفحه ۲۷۰، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت، لبنان

الحاكم: المستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة رضى الله عنهم، ومن مناقب الحسن والحسين ابنى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الرقم: ٤٨٤٠ جلد ٣، صفحه ٣٧٧ مطبوعه دار الفكر بيروت، لبنان

ترجہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلم عشاء کی نماز ادا کرنے کے لئے ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہا کوا شائے ہوئے تقے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی ترقی بیٹ رخی اللہ علیہ وسلم نے تقریف لاکرانہیں زبین پر بٹھا دیا پھر نماز کے لئے تکبیر فر ملک اور نماز پڑھنا شروع کردی نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل نجدہ کیا۔شداد نے کہا: بیس نے سرا شاکر دیکھا کہ شیزاد سے بحد ہے کی حالت بیس آپ کی پہت مبارک پرسوار ہیں۔ بیس پھر بجدہ بیس چلا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادافر ما چکاتو لوگوں نے عرض کیا کہ بیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ پروی نازل ہونے تھی مگر ہے کہ ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ایس کوئی بات نہ تھی مگر ہے کہ جھ پ

### ميرابينا سوارتفااس لخ جلدى كرنا الجهاندلكاجب تك كداس كى خوابش يورى نصو-

.:(YI)

- الترمذى: الجامع الصحيح ابواب المناقب باب حلمه و وصعه صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بين يديه، الرقم: ٣٧٧٥، صفحه ١١١٢، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- ابن ملجه: السنن كتاب السنة باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضل الحسن والحسين ابني على بن أبي طالب رضى الله عنهم، الرقم: ١٤٤ ، صفحه ٢٧ ، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- ☆ الطبرانى: المعجم الكبير، الرقم: ٢٥٨٩، جلد ٢، صفحه ٣٣، مطبوعه دار
  احيا، التراث العربى بيروت.
- ☆ الحاكم: المستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة رضى الله عنه عنهم، أول فضائل أبى عبدالله الحسين بن على الشهيد رضى الله عنه ..... الخ، الرقم: ٤٨٨٣، جلد ٣، صفحه ٣٨٧، مطبوعه دار الفكر بيروت.

.(77)..

- شد دیلمی: مسند الفردوس باب الهاه، الرقم: ٦٩٧٣، صفحه ٣٣٦، جلد ٤، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت، لبنان.
- ☆ ابن ابى شيبه: المصنف كتاب الفضائل باب ماجاء فى الحسن والحسين رضى الله عنهما، جلد ٧، صفحه ١٢ه، مطبوعه مكتبه امداديه ملتان.
- ۱۳۵۰ الترمذى: الجامع الصحيح ابواب المناقب باب مناقب ابى محمد الحسن ابن على بن ابى طالب رضى الله عنهما، الرقم: ۲۷۲۹، صفحه ۲۱۱۱، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.

:(77):

الترمذى: الجامع الصحيح ابواب المناقب باب مناقب ابى محمد الحسن ابن على بن ابى طالب رضى الله عنهما،

الرقم: • ٣٧٧ ، صفحة ١١١٢ ، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض-

الم بخارى رحمة الشعلية "الصحيح" شي ايك روايت النالقاظ تقل كا ي- وقال النبى صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاى من الدنيا
(البخارى: الصحيح كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم باب مناقب الحسن والحسين رضى الله عنهما، الرقم: ٢٧٥٣، صفحه

كتـاب الأدب بـاب رحـمة الولد و تقبيله ومعانقته، الرقم: ٩٩٤ه، صفحه ٩٤٠١، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.

↑ البخارى: الادب المفرد، باب: الولد مبخلة مجبنة، الرقم: ٥٨، صفحه ١٤٠ مطبوعه قديمى كتب خانه آرام باغ كرلچى،

ایضاً، الرقم: ٨٥، صفحه ٢٦، مطبوعه المكتبة الافریه سانگله هل) ترجمه: نی كريم صلی الله طيه وسلم نے ارشاد قرمایا: وه دونوں (حسن وحسین رضی الله عنما) مير به گلشن دنیا كے دو پھول ہیں -

(۱۲۳): حضرت ميدنا الو بريرة رضى الله عندروايت كرتے بين كرضور سلى الله عليه وسلم فرمايا: من أحب الحسن و الحسين فقد أحبني و من أبغضهما فقد أبغضني

- ☆ (ابن ملجه: السنن كتاب السنة باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل الحسن والحسين ابني على بن أبي طالب رضى الله عنهم، الرقم: ١٤٣، صفحه ٢٧، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- النسائي: السنن الكبرى كتاب المناقب، فضائل الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب رضى الله عنهما وعن أبويهما، الرقم: ١٦٨٨، جلد ٥٠ صفحه ٤٩، مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان.
- ١٦٠ الهندى: كنز العمال كتاب الفضائل الفصل الثاني في فضائل أهل البيت مفصلاً، الحسن والحسين رضى الله عنهما، الرقم: ٣٤٢٦٣، جلد ١٢، صفحه ٤٥، مطبوعه اداره تاليفات الشرفيه ملتان.

- الطبراني: المعجم الكبير، بقية اخبار الحسن بن على رضى الله عنهما، الرقم: ٣٦٤٨، ٢٦٤٥ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت، لبنان.
- ترجمہ: جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہا ہے جیت کی اس نے ور حقیقت جھے ہی ہے جبت کی۔ جس نے ان سے بغض رکھا ورحقیقت اس نے جھے ہی ہے بغض رکھا۔
- (٢٥): حدثنى عبدالله بن بريدة قال: سمعت أبى بريدة يقول: كان رسول الله صلى الله عليهما الله عليه وسلم يخطبنا اذجاء الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قدمين أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممنسر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله إنسما آمُوالُكُمُ وَ المعنسر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله إنسما آمُوالُكُمُ وَ المعنسر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله إنسمان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما
- الترمذى: الجامع الصحيح ابواب المناقب باب حلمه ووضعه صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بين يديه، الرقم: ٢٧٧٤، صفحه ٢١١١، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- النسائى: السنن كتاب الجمعة باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه اليه يوم الجمعة، الرقم: ١٤١٤، صفحه الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه اليه يوم الجمعة، الرقم: ١٤١٤، صفحه ١٨٦ ٢٨٦ ٢٨٨، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- ابودائود: السنن كتاب الصلاة باب الامام يقطع الخطبة للأمر يحدث،
   الرقم: ١١٠٩، صفحه ٢٣٠، مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع
   الرياض.

ترجمہ: حضرت سیدنا ابو پر بیدہ دخی اللہ عندے مروی ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ
ارشاد فرمار ہے تھے است میں حسنین کر بمین رضی اللہ عنہما تشریف لائے ،انہوں نے مرخ رنگ کی قیصیں ہنی ہوئی تھیں اور وہ (صغری کی وجہ ہے) لڑکھڑا کرچل رہے تھے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (انہیں و کھے کر) منبر سے بینچ تشریف لے آئے دونوں (شنرادوں) کوا شایا اور اپنے سامنے بھالیا پھر فر مایا: اللہ تعالی کاارشاد کی ہے بائٹ ما آئے واقع کی میں نے اپنی ہاے کا ک

البين الفاليا\_

\_:(44)

الحسن والحسين فركبا ظهره فوضعهما في حجره فجعل يقبل هذا مرةً وهذا مرةً

(ابن قانع: معجم الصحابة باب العين، عتبة بن غزوان بن وهب بن نسيب بن مالك بن الحارث، الرقم: ١٢٢٦، جلد ٢، صفحه ١١٤، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت، لبنان)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن غزوان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حسن وحسین رضی اللہ عنہا آئے اور آپ کی پشت مبارک پرسوار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کواپی کودیس بٹھالیا اور باری باری دونوں کوچو سنے گئے۔

الله عندارشادفر التعلى بن مره رضى الله عندارشادفر مات بي كه

ان الحسن والحسين أقبلا يستبقان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ان جاء ه احدهما جعل يده في عنقه، ثم جاء الآخر فجعل يده في عنقه، فقبل هذا ثم قبل هذا

(القضاعي: مسند الشهاب الباب الأول، الولد مبغلة مجبنة، الرقم: ٣٦، جلد ١، صفحه ، ٥، مطبوعه دار الرسالة العالمية بيروت،

الطبراني: المعجم الكبير بقية اخبار الحسن بن على رضى الله عنهما، الرقم: ٢٥٨٧، جلد ٢، صفحه ٣٢-٣٣، مطبوعه دار احيا، التراث العربي بيروت، لبنان.

ترجمہ: امام حسن اور امام حسین رضی الدُعنها حضور صلی الله علیه وسلم کی طرف چلتے ہوئے جب ان میں سے ایک حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس پہنچ گیا تو حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے ایک بازوے اے محلے لگالیا۔ پھر جب دوسرا پہنچا تو دوسرے بازوے اے محلے لگالیا پھر دونوں کو باری باری چومنے لگا۔

(٧٤) \_ حفرت زيدين ارقم رضى الشعند عروى بك

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى و فاطمة والحسن والحسين أنا

حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم

- ↑ (الترمذى: الجامع الصحيح ابواب المناقب باب ماجاء فى فضل فاطمة
  ﴿ بنت محمد صلى الله عليه وسلم ﴾ رضى الله عنها، الرقم: ٣٨٧٠ صفحه
  ﴿ ١١٣٤ ١١٣٥ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض۔
- ابن ملجه: السنن كتاب السنة باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضل الحسن والحسين ابني على بن أبي طالب رضي الله علهم، الرقم: ١٤٥ ، صفحه ٢٧ ، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- الحاكم: المستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة، ومن مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الرقم: ٢٧٧١، ٢٧٧١، جلد ٣، صفحه ٣٥٩، مطبوعه دار الفكر بيروت.
- الطبراني: المعجم الكبير بقية اخبار الحسن بن على رضى الله عنهما،
  الرقم: ٢٦١٩ تا ٢٦٢١، جلد ٣، صفحه ٤٠، مطبوعه دار احياء التراث
  العربي بيروت.
- ابن ابس شیبه: المصنف کتاب الفضائل باب ملجاء فی الحسن و الحسین رضی الله عنهما، جلد ۷، صفحه ۱۲ ۵، مطبوعه مکتبه امدادیه ملتان ترجم: حضورتی کریم سلی الله علیه وسلم نے حضرت سیدنایل ، حضرت سیده فاطمة زیراء، حضرت سیدناام من اور حضرت سیدناام من اور حضرت سیدناام من و کریم کی الله عنی من رضی الله عنم سے فر مایا: جس سے تم الو و کے میری یمی اس سلح موگ و کے میری یمی اس سلح موگ و
- (٦٨): اشرف على تهانوى: جمال الاولياء محمد الشربيني، صفحه ٢٠٢، مطبوعه اشرف المطابع تهانه بهون ضلع مظفر نگر.
- (٦٩): اشرف على تهانوى: جمال الاولياء، محمد الشربيني، صفحه ٢٠٣، مطبوعه اشرف المطابع تهانه بهون ضلع مظفر نگر.

:(V.)

كتاب الأذان باب الخشوع في الصلاة، الرقم: ٧٤١، صفح ١٢٠ – ١٢١٠ مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.

۱۲۰ البیه قی: دلائل النبوة باب ماجاه فی رؤیة النبی صلی الله علیه وسلم أصحابه وراه ظهره، الرقم: ۲۳۲۱، جلد ۲، صفحه ۲۴، مطبوعه دار الحدیث قاهره.

← احمد بن حنبل: السند، الرقم: ١٩١٦، جلد ٢، صفحه ٥٠٥، مطبوعه
دار الفكر بيروت.

(٧١): البخارى: الصحيح كتاب الأذان باب القراء في الظهر، الرقم: ٧٦٠، صفحه ١٢٣،

باب رفع البصر الى الامام فى الصلاة، الرقم: ٧٤٦، صفحه ١٢١، باب القراءة فى العصر، الرقم: ٧٦١، صفحه ١٢٣، باب من خافت القراءة فى الظهر والعصر، الرقم: ٧٧٧، صفحه ٢٦١، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.

(۷۲): خلافت رشید ابن رشید صفحه ۲۲۱ .

(۷۳): حسین علی وال بهچروی: بلغة الحیران فی ربط آیات الفرقان، صفحه ۹ ۲۹۹، مطبوعه مکتبه اخوت نزد حسن مارکیت اردو بازار لاهور-

(٧٤): عطاء الله بنديالوي: واقعه كربلا اور اس كا پس منظر، صفحه ١٤٦

(۵۷): خلافت رشید آبن رشید صفحه ۲۵۱ معارف یزید از ابوعتیق محمد امین خادم صفحه ۲۵ منڈی کامونکی۔

(27): ان رابعة العدوية كانت تصلى في اليوم والليلة الف ركعة وتقول ما أريدبها ثواباً ولكن يسربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الأنبياء انظروا الى امراءة من امنى هذه عملها في اليوم والليلة فاذا تعلقت نية المعلم والعامل بهذا يجازيهما الله على ذالك من حيث المقام

(اسماعیل حقی: تفسیر روح البیان، جلد ٤، صفحه ٩١، زیر آیت و امرت أن أكون من المسلمین، جلده صفحه ٢٨ مطبوعه مكتبه رحمانیه اقراء سنثر غزنی سثریك اردو بازار لاهور) ترجمہ: بیشک حضرت رابعہ عدویہ رحمہا اللہ ایک دن اور رات میں ایک ہزار رکعت نقل پڑھا کرتی تھیں اور فرما یا کرتی تھیں کہ میں میمل تو اب کمانے کی غرض نے بیس کرتی بلکہ اس لئے کرتی ہوں کہ رسول اللہ اللہ اس کے کرتی ہوجا کیں اور آپ تلفظ ویکر انبیاء علیم السلام ہے فرما کیں ہے کہ اس میری امتی کو دیکھو کہ جس نے ایک دن اور رات میں بیمل کیا ہے۔ لہذا جب بھی کسی معلم یا عمل کرنے والے کی نبیت اس بات پرجم جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مقام کو یا لیتا ہے۔

(22): - المم الوالحن العطوفي الشافعي رحمة الله عليه رقطرازين:

أخبرنا الشريف أبو العباس أحمد بن الشيخ أبى عبدالله محمد بن أبى الغنائم محمد الحسيني الدمشقي قال أخبرنا أبى بدمشق قال اجنب خادم شيخنا الشيخ محى الدين عبدالقادر رضى الله عنه سبعين مرة في ليلة واحدة يرى في كل مرة أن واقع امرأة غير التي قبلها منهن من تعرفه ومنهن من لانعرفه في كل مرة أن واقع امرأة غير التي قبلها منهن من تعرفه ومنهن من لانعرفه فلما أصبح أتى الى الشيخ ليشكواليه فقال له قبل أن يذكر له شيألاتكره جنابتك البارحة فالى نظرت الى اسمك في اللوح المحفوظ فرأيت فيه انك ترنى سبعين موة بفلانة وفلانة وذكر له أسماء من يعرف منهن وصفاتهن فسألت الله تعالى حتى حول عنك ذلك من اليقظة الى النوم.

(الشطنوفي: بهجة الأسرار ومعدن الأنوار، ذكر فضل أصحابه وبشراهم، صفحه ١٠٠٠ مطبوعه مصر)

پجة الاسرار كاار دوتر جمد مولانا حافظ پروفيسر سيداحه على شاه چشتى بڻالوى صاحب نے كيا ہے جس ميں سےاس روايت كاتر جمد پيش كيا جار ہاہے۔

"خبردی ہم کوشریف ایوالعباس احد بن شیخ ابوعبداللہ تحد بن ابی الغنائم محد سین وشقی نے کہا خبر دی ہم کومبرے باپ نے دشق میں کہا کہ ہمارے شیخ محی الدین عبدالقا ور رضی اللہ عنہ کہا کہ ہمارے شیخ محی الدین عبدالقا ور رضی اللہ عنہ کے بیا ہم یہ کومبر مرتبہ خواب میں احتکام ہوا۔ وہ ہر دفعہ ایک عورت کود کے تاہے جس کو پہلے نبد یکھا تھا۔ ان میں سے بعض عورتوں کوتو بیچات تھا اور بعض کوئیس پیچات تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شیخ کی تھا۔ ان میں سے بعض عورتوں کوتو بیچات تھا اور بعض کوئیس پیچات تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شیخ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا کہاں کی شکایت کرے۔ تب اس کے ذکر کرنے سے پہلے ہی فرمایا کہتم اس کو بران مناؤ کیونکہ میں نے لوح محفوظ میں تیرے نام کود یکھا تھا اور اس میں بیتھا کہتے سر بار فلاں فلاں عورت سے زنا کرے گا۔ آپ نے ان عورتوں کا نام وجال بھی اس کے کہتو ستر بار فلاں فلاں عورت سے زنا کرے گا۔ آپ نے ان عورتوں کا نام وجال بھی اس کے کہتو ستر بار فلاں فلاں عورت سے زنا کرے گا۔ آپ نے ان عورتوں کا نام وجال بھی اس کے

سامنے بیان کیا۔ پھر میں نے اللہ تعالی سے سوال کیا جس نے تیرے گئے بیداری سے وہ نیند کی طرف بدل دیا۔" طرف بدل دیا۔"

(بهجة الاسرار، صفحه ٢٩٥، ناشر اكبر بك سيلرز زبيده سنثر ٤٠ اردو بازار لاهور اشاعت 2010م)

- (۷۸): قاضی ثناه الله پانی پتی : تفسیر مظهری زیرِ آیت "یمحو الله مایشاه ویثبت"سوره رعد
- (٧٩): النبهاني: جامع كرامات الأولياء، محمد الشربيني الجزء الأول، صفحه ٢٤١، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت، لبنان.

(٨٠): - الم شعراني رحمة الله عليه كلية بين:

"شيخ طائفة الفقراء بالشرقية كان من أرباب الأحوال، والمكاشفات وكان رضى الله عنه يتكلم على سائر أقطار الأرض كأنه تربى فيها و رأيته مرة وهو لابسس بشتاً من ليف، وعمامته ليف ولماضعف ولده أحمد و أشرف على الموت، وحضر عزرائيل لقبض روحه قال له: الشيخ ارجع الى ربك فراجعه فان الأمر نسخ فرجع عزرائيل وشفى أحمد من تلك الضعفة، وعاش بعدها ثلاثين عاماً

(الشعراني: الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار، خاتمة في ذكر مشايخي الذين أدركتهم في القرن العاشر رضى الله تعالى عنهم، الشيخ محمد الشربيني رحمة الله عليه، صفحه ٤٧٠، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت)

(۸۱): البخارى: الصحيح كتاب الوصاياباب هل يدخل النساء والولد في التعارب؟ الرقم ٢٧٥٣ صفحه ٥٥٥ مطبوعه دار السلام للنشر والتواريخ الرياض.

=(AT)

الترمذى: الجامع الصحيح ابواب صفة القيامة، باب ملجاء في شان الصراط، الرقم: ٣٤٣٢، صفحه ٧٢٩، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.

- ۱۱ المنذری: الترغیب والترهیب، رقم ۴۸۱، ۱۵۰ جلد ۴، صفحه ۲۳فصل فی اشفاعة وغیرها جلد ۴ صفحه ۲۴ مطبوعه مکتبة رشیدیه سرکی روڈ کوئٹه۔
- (۸۳): الترمذى: الجامع الصحيح ابواب صفة القيامة باب: منه حديث: شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى، الرقم: ٣٤٣٠، صفحه ٧٣٠-٧٣١، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- (٨٤): أبودائود: السنن كتاب السنة باب في الشفاعة، الرقم: ٤٧٣٩ : صفحه هذا السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- (۸۰): الحاكم: المستدرك كتاب الايمان، الرقم: ٢٢٨، جلد ١، صفحه ١٦٧ ١٦٨ مطبوعة دار الفكر بيروت.

:(AT)

- → ابن ماجه: السنن ابواب الزهد باب ذكر الشفاعة، الرقم: ٤٣١٠ صفحه

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوعه دار السلام للنشر و التوزيع الرياض.

  → ٢٩٠ مطبوع الليم الل
- الطبراني: المعجم الكبير، ومما أسند أنس بن مالك رضي الله عنه ، الرقم: ١٠ ٧٤٩ جلد ١، صفحه ٢٥٨، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت.
- ابویعلی: المسند، مسند انس بن مالك رضی الله عنه ، الرقم: ۳۲۷۰ مطبوعه مؤسسة علوم القرآن بیروت.
- الهندى: كنز العمال كتاب القيامة الفصل الرابع في ذكر أشراط الساعة الكبرى ذكرها مجتمعة، الشفاعة، الرقم: ٣٩٠٤، جلد ١٤، صفحه ١٧١، مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان.

حضرت سيديا ابودر داءرضي الله عنه يول روايت كرتے ہيں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتى الأهل الذنوب من امتى (الهندى: كنز العمال كتاب القيامة الفصل الرابع في ذكر أشراط الساعة الكبرى ذكرها مجتمعة الشفاعة ، الرقم: ٢٩٠٥، جلد ١٤، صفحه ١٧١، مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان)

حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : میری شفاعت میری است کے گناه گاروں کے لئے ہے۔

\_:(AL)

- الحاكم: المستدرك على الصحيحين كتاب المعرفة الصحابة رضى الله عنهم، ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرقم:
  ٤٧٨٧: جلد ٣، صفحه ٣٦٣، مطبوعه دار الفكر بيروت، لبنان
- الهندى: كنز العمال، كتاب الفضائل الفصل الثانى فى فضائل أهل البيت مفصلاً، فاطمة رضى الله عنها، الرقم: ٢١٤٣، جلد ١٢، صفحه ٥٠٠ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان.
- الطبراني: المعجم الكبير، وما أسندعلى بن أبي طالب رضى الله عنه ، الرقم: ١٨٠، جلد ١، صفحه ١٠٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت.

#### حضرت ابوابوب رضى الشعندے بول مروى ہے ك

أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنات العرش: يا أهل الجمع نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد على الصراط

- الهندى: كنز العمال كتاب الفضائل الفصل الثاني في فضائل أهل البيت مفصلاً، فاطمة رضى الله عنها، الرقم: ٣٤٢٠٤ تا ٣٤٢٠٦، جلد ١٢٠ صفحه ٤٩، مطبوعه ادارة تاليفات اشزفيه ملتان
- ابن حجر مكى: الصواعق المحرقة في الرد أهل البدع والذندقة، الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة وولديها، صفحه ١٩٠٠ مطبوعه حقيقت كتابوي تركى 1990م)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گااے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لواور اپنی نگامیں نیچی کرلوتا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بل صراط کی طرف گزرجا کمیں۔

ایک روایت جوحفرت سیدنا ابو بریرة رضی الله عندے مروی ہے اس ش آخری الفاظ یوں ہیں: حتی تجوز فاطمة الجنة

(عجلوني: كشف الخفاء، رقم: ٢٦٣، جلد ١٠ صفحه ١٠١

الهندى: كنز العمال كتاب الفضائل الفصل الثانى فى فضائل أهل البيت مفصلاً، فناطمة رضى الله عنها، الرقم: ٣٤٢٠٧، جلد ١٢، صفحه ٤٩، مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان.

ابن حجر مكى: الصواعق المحرقة، الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة وولديها، صفحه ١٩٠ مطبوعه حقيقت كتابوي تركى 1990م)

ترجمه: تا كيسيده فاطمه رضي الله عنها جنت من چلي جا كيل-

\_:(AA)

- البخارى: الصحيح كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم و منقبة فاطمة عليها السلام بنت النبى صلى الله عليه وسلم ، الرقم: ١٢٧، صفحه ٢٢٦، باب مناقب فاطمة رضى الله عنها، الرقم: ٣٧٦٧، صفحه ٣٣٣، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
- الهندى: كنز العمال كتاب الفضائل الفصل الثانى فى فضائل اهل البيت مفصلاً، فاطمة رضى الله عنها، الرقم: ٣٤٢١٠ جلد ٢١٠ صفحه ٥٠٠ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان.
- الله عنهم الله عنهم دكر مناقب فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم :الرقم ٢ ١٨٤، ملبوعه دار الفكر بيروت، لبنان
- ابن ابى شيبه: المصنف: كتاب الفضائل باب ماذكر فى فضل فاطمة رضى الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جلد ٧، صفحه ٣٦٥، مطبوعه مكتبه امداديه ملتان
- ثلا الطبرانى: المعجم الكبير، من يكنى أبا السمح أبو السمح خادم النبى صلى الله عليه وسلم، الرقم: ١٠١٠ تا ١٠١٠، جلد ٢٢ صفحه ٤٠٤ ٥٠٤، مطبوعه دار احياه التراث العربي بيروت
  - ا ككروايت من بيالفاظ بين بين

انما فاطمة بضعة منى يؤذيتي ما آذاها

☆ درالمسلم: الصحيح كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم باب من فضائل ف

↑ الترمذى: الصحيح ابواب المناقب باب ماجاء فى فضل فاطمة (بنت محمد صبلى الله عليه وسلم) رضى الله عنها، الرقم: ٢٨٦٩، صفحه ١١٣٤، مطبوعه دار السلام للنشر والتوزيع الرياض)

(٨٩): - حفرت ابن عمروض الله عنمافر مات بيل كه

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي و أمي

۱۵ (الحاكم: المستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الرقم: ١٤٧٩٨ ، ٤٧٩٩ ، جلد ٣٠ صفحه ٢٦٦ ، مطبوعه دار الفكر بيروت

ثد ابن حبان: الصحيح، ذكر ما يستحب للمر، رعاية عياله بذبهم عن الأشياء التي يخاف عليهم متعقبها، الرقم: ٢٩٦، جلد ٢٠ صفحه ٤٠٥،٤٠٤، مطبوعه المكتبة الأثرية سانگله هل

ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے فرماتے: فاطمہ تھے ہر میرے ماں باب قربان ہوں۔

(٩٠): - ام المؤمنين سيده عائشه الصديقة رضى الله عنها ارشاد فرماتي بي كه

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رآها قد أقبلت رحب بها ثم قام اليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه و كفت اذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت اليه فقبلته صلى الله عليه وسلم

↑ دالنسائی: السنن الکبری کتاب عشرة النساء قبلة ذی محرم، الرقم:
۱۹۲۳۲ جلد ۵، صفحه ۲۹۲٬۳۹۱، مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه ملتان
۱۹۲۳۲ جلد ۵، صفحه ۲۹۲٬۳۹۱ مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه ملتان
۱۹۲۳۲ مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه ملتان
۱۹ مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه اداره تالیفات اشرفیه ملتان
۱۹ مطبوعه اداره تالیفات اشرفیان الیکند اداره تالیفات اشرفیه ملتان
۱۹ مطبوعه اداره تالیفات اشرفیه اداره تالیفات اشرفی اداره تالیفات اشرفیه اداره تالیفات اشرفیه اداره تالیفات اداره تالیفات اداره تالیفات اشرفیه اداره تالیفات اداره تالیفات اداره تالیفات اشرفیه اداره تالیفات ادار

↑ البخارى: الأدب المفرد، باب: قيام الرجل لأخيه، الرقم: ٩٧٤، صفحه
٢٥٥، مطبوعه قديمى كتب خانه مقابل آرام باغ، كراچى، ايضاً، الرقم:
٩٤٧، صفحه ٤٤٤، مطبوعه المكتبة الاثرية سانگله هل.
٢٤٤٠ صفحه ٤٤٤، مطبوعه المكتبة الاثرية سانگله هل.
٢٤٤٠ صفحه ٤٤٤٠ مطبوعه المكتبة الاثرية سانگله هل.
٢٤٤٠ صفحه ٤٤٤٠ مطبوعه المكتبة الاثرية سانگله هل.
٢٤٤٠ صفحه ٤٤٤٠ مطبوعه المكتبة الاثرية سانگله هل.
٢٤٤٠ صفحه ٢٤٤٠ صفحه ٢٤٤٠ مطبوعه المكتبة الاثرية سانگله هل.
٢٤٤٠ صفحه ٢٤٤٠ صفحه ٢٤٤٠ مطبوعه المكتبة الاثرية سانگله هل.

ترجمہ بحضور سلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاظمۃ الز ہراء رضی اللہ عنها کوآتے ہوئے دیکھتے تو خوش آمدید کہتے پھران کی خاطر کھڑے ہوجائے آئیں بوسہ دیتے ان کا ہاتھ پکڑ کرلاتے اور آئیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے ۔ اور جب سیدہ فاظمۃ الز ہراء رضی اللہ عنها آپ کواپئی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھتیں تو خوش آمدید کہتیں پھر کھڑی ہوجا تیں اور آپ کو بوسہ دیتیں۔

(91): ترجمه: حضورصلی الله علیدوسلم في فرمايا:

ہے شک فاطمۃ رضی اللہ عنہا میری شاخ تمر بارہے جس چیز سے اے خوثی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے تکلیف پینچی ہے۔ مجھے بھی خوثی ہوتی ہے اور جس چیز سے اسے تکلیف پینچی ہے اس چیز سے جھے تکلیف پینچی ہے۔

- - ١٦٥ احمد بن حنيل: فضائل الصحابة، رقم: ١٣٤٧، جلد ٢، صفحه ٧٦٥
- ۱۳۰ الطبراني المعجم الكبير: عبيد الله بن أبي رافع عن المسور بن مخرمة، الرقم: ۳۰، جلد ۲۰، صفحه ۲۰،۲۰ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت
- الهندى: كنز العمال كتاب الفضائل الفصل الثانى فى فضائل أهل البيت مفصلاً، فاطمة رضى الله عنها، الرقم: ٣٤٢٣٥، جلد ١٢، صفحه ٥٠، مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه ملتان
  - (۹۲): ترجمه: حضور صلى الله عليه وسلم في سيده فاطمة الزبراءرض الله عنها في مايا: في (۹۲): من الله تعالى تيرى نا راضكى برنا راض اور تيرى رضا برراضى موتا ب-
- ۱۵ (الحاكم: المستدرك كتاب المعرفة الصحابة رضى الله عنهم ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الرقم: ۲۸۹، جلد ۳، صفحه ۲۲۵، مطبوعه دار الفكر بيروت لبنان
- الطبرائي: المعجم الكبير وما أسند على بن أبي طالب رضى الله عنه ،
  الرقم: ١٨٢، جلد ١، صفحه ١٠٨، مطبوعه دار احيا، التراث العربي
  بيروت لبنان



## فهرست مصادرومراجع

| مطبوعه            | مصنف                   | كتاب                      | تبرغار |
|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|
|                   |                        | كتب تفاسير                | 1      |
| مكتب عثمانيه      | امام ابو جعفر محمد بن  | جامع البيان عن تأويل آي   | 2      |
| كانسى روڈ         | جرير طبري (المتوفي     | القرآن (تفسير طبري)       |        |
| كوثثة             | (a <u>rr</u> .         |                           |        |
| المكتبة الحقانية  | امام حسين بن مسعود     | معالم التنزيل (تفسير      | 3      |
| 'پشناور           | البغوى (المتوقى ١٦٥ه)  | پغوی)                     |        |
| قديمي كتب خانه    | امام عبد الرحمن ابن    | زاد المسير في علم التقسير |        |
| بالمقابل آرام باغ | جوزى (المتوقى ٩٧٥)     |                           |        |
| كراچى             |                        |                           |        |
| مكتبه رشيديه      | امام ابو عبد الله محمد | الجامع لاحكام القرآن      | 5      |
| ســركـــى روڈ     | بن احمد مالكي قرطبي    | (تفسير قرطبي)             |        |
| كوثثه             | (المتوفى ١٦٨ه)         |                           |        |
| مكتبه الاحمدي     | امام ناصر الدين عبد    | انسوار التستريل واسسرا    | 6      |
| دېلى              | الله بن عمر البيضاوي   | التأويل (تسفير بيضاوي)    |        |
|                   | (المتوفي ١٨٥ه)         |                           |        |
| مكتب علوم         | امام قخرالنين الرازى   | مفاتيح الغيب (تفسير كبير) | 7      |
| اسلاميه           | (المتوفي ٢٠٢٥)         |                           |        |
| اقرأسنثر غزني     |                        |                           | 4      |
| سشريث اردو        |                        |                           |        |
| بازار لاپور       |                        |                           |        |
| مكتبه رشيديه      | لمام عبدالله لحمد      | سدارك التنزيل وحقائق      | 8      |
| ســـرکــــي روڈ   | النسفى (المتوفى        | التأويل (تفسير مدارك)     | 1      |
| كوئثه             | ( & V.1                | 1                         |        |

| 9  | غرائب القرآن ورغاثب           | لمام نظام الدين بن       | دارالكتب العلميه |
|----|-------------------------------|--------------------------|------------------|
|    | الفرقان                       | محمد القمى (المتوفي      | بيروت لبنان      |
|    |                               | (AVYA                    |                  |
| 10 | تفسير البحر المحيط            | لمام ابو الحيان بن       | مطبعة السعادة    |
|    |                               | محمد بن يوسف             | مصبر             |
|    |                               | اندلسى (المتوفي          |                  |
|    |                               | (a_V = £                 |                  |
| 11 | لباب التأويل في معانى         | امام علاق النين على بن   | مكتبه رشيديه     |
|    | التنزيل (تفسير خازن)          | محمد ابرابيم الخازن      | سىركى روڈ        |
|    |                               | (المتوفي ٢٧٥)            | كوثثه            |
| 12 | تفسير القرآن العظيم           | امام عماد الدين          | مكتبه رشيديه     |
|    | (تفسیر ابن ک <del>ئ</del> یر) | اسماعیل بن عمر بن        | سىركى روڈ        |
|    |                               | كثير الشافعي (المتوقي    | كوثله            |
|    |                               | (AVYE                    |                  |
| 13 | تقسير حسيني                   | امام ملاحسين واعظ        | تاج كمپنى لميئڈ  |
|    |                               | الكاشيقي (المتوفي ٩٠٦    | كراچى            |
|    | a.                            | (4                       |                  |
| 14 | تفسير جلالين                  | امام جلال الدين          | منشى نو لكشور    |
|    |                               | السيوطي (المتوفي         | لكهنوء           |
|    | 1                             | (411)                    |                  |
| 15 | الدر المنثور في التقسير       | //                       | مطبوعه قم        |
|    | بالمأثور                      |                          | ايران            |
| 16 | تفسیر مظهری                   | قاضي محمد ثناء الله      | مكتبه رشيديه     |
|    |                               | پائی پتی                 | سرکی روڈ         |
|    |                               | (المتوفى <u> ۱۱۲۵</u> ه) | كوئثه            |
|    |                               |                          |                  |

| 17 | تفسير روح البيان  | شيخ اسماعيل الحقى      | مكتبه رحمانيه     |
|----|-------------------|------------------------|-------------------|
|    |                   | (المتوفى ١٣٧ (٥)       | اردو بازار لابور  |
| 18 | تفسير روح المعاشي | امام شيهاب الدين       | دار الكتب العلمية |
|    |                   | آلوسى (المتوفى ١٢٧٤    | بيروت لبنان       |
|    |                   | (ه_ن                   | ı                 |
| 19 | حاشية الجمل على   | شيخ سليمان الجمل       | قديمي كتب خانه    |
|    | الجلالين          | (المتوقى بُر: ١٢ه)     | آرام باغ كراچى    |
| 20 | عرائس البيان      | شيخ ابو محمد روزيهان   | مطبوعه            |
|    |                   | بن ابق النصس البقلي    | دار الكتب العلميه |
|    |                   | الشيرازى               | بيروت لبنان       |
|    |                   | (المتوفينة - آيه)      |                   |
| 21 | كتب احاديث        |                        |                   |
| 22 | الصحيح للبخاري    | امام محمد بن اسماعیل   | دارالسلام         |
|    |                   | البخاري (المتوفى ٢٥٦   | للنشر والتوزيع    |
|    |                   | (4                     | الرياض            |
| 23 | الصحيح للمسلم     | امام مسلم بن حجاج      | 11                |
|    |                   | القشيري (المتوفي       |                   |
|    |                   | (ATT)_                 |                   |
| 24 | الجامع للترمذي    | امام ابو عيسني محمد بن | //                |
|    |                   | عيسى الترمذي           |                   |
|    |                   | (llare by TVg a)       |                   |
| 25 | الستن لابي داؤد   | امام ابو داؤ د محمد    | //                |
|    |                   | سليمان بن اشعث         |                   |
|    |                   | السجستائي              |                   |
|    |                   | (المتوفيمية ٢٧٥)       |                   |
|    |                   |                        |                   |

|                      | ت شير اهلسنت ردداشعلي | خطبا |
|----------------------|-----------------------|------|
| اه                   | السنن للشبائي         | 26   |
| ت                    |                       |      |
| اه                   | السنن لابن ماجه       | 27   |
| å                    |                       |      |
| Total Control        |                       |      |
| الم                  | المستند لامام احمدين  | 28   |
| 1)                   | حنبل                  |      |
| الم                  | المستدرك على          | 29   |
| 11                   | الصحيحين              |      |
| .)                   | مسند الشيهاب          | 30   |
| بر<br>ال<br>ال<br>ال | مشكوة المصابيح        | 31   |
| al<br>c              | تاريخ بمشق الكبير     | 32   |
| ا                    | كنز العمال في سنن     | . 33 |
| 4                    | الاقوال والافعال      |      |

مجمع الزوائد ومنبع

الفوائد

34

400

11

دار الفكر بيروت

لبنان

دار الرسالة

العالمية دمشق

اصبح المطابع

وكارخانه

تجارتكتب

كراچى

بالمقابل آرام باغ

دار احياء التراث

العربى بيروت

اداره تأليفات

اشرفيه ملتان

دار الكتب العلمية

بيروت لبنان

مام احمد بن شيعب

مام محمد يزيد ابن

نام احمدين حنيل

المتوفي ١٤٢٥)

مام محمد بن عبد الله

لحاكم (المتوفي ٥٠٤٥)

مام ابق عبد الله محمد

ن سلامة بن جعفر

لقصاعي (المتوفي

مام ولى الدين محمد

ن عبد الله الخطيب

مام على بن الحسن ابن

سماكر (المتوفيم ١٧٥٨)

مام على متقى بن

(المتوفي د٧٩٥)

ابى بكرالهيشمى

(المتوفي ٧٠٨ه)

مسام الدين الهندي

امام نور الدين على بن

لتبريزي (المتوفي

(420)

(a/E)

(ATV

سائى (المتوفى ٢٠٢ه)

اجه القزويني (المتوفي

| مؤسسة الرسالة     | //                       | كشف الاستار عن زوائد | 35 |
|-------------------|--------------------------|----------------------|----|
| بيروت لبنان       |                          | البزار               |    |
| دار الكتب العلميه | لمام ابو شجاع شیرویه     | مسند الفريوس         | 36 |
| بيروت لبنان       | بن شهردار بن شيرويه      |                      |    |
|                   | الديلمي (المتوفي ١٩٠٩)   |                      |    |
| مكتبه امداديه     | امام ابو بكر عبد الله بن | المصنف               | 37 |
| ملتان             | محمد بن ابی شیبه         |                      |    |
|                   | (المتوفي، ٢٣٥ه)          |                      |    |
| اداره تأليفات     | امام ابو عبد الرحمن      | الستن الكبرى         | 38 |
| اشرفيه ملتان      | احمد بن شعيب النسائي     |                      |    |
|                   | (المتوفي ٢٠٣ه)           |                      |    |
| المكتبة الاثرية   | امام ابو حاتم محمد بن    | الصحيح لابن حيان     | 39 |
| سانگله بل         | حبان (المتوفي ١٥٥ ميه)   |                      |    |
| دارالمعرفة        | امام احمد بن على بن      | المطالب العاليه      | 40 |
| بيروت لبنان       | حجر مسقلانی              |                      |    |
|                   | (المتوفى١١٥مه)           |                      |    |
| دارالكتب العلميه  | امام احمد بن حنيل        | قضائل الصنحابة       | 41 |
| بيروت لبنان       | (المتوفييرا ٤٢ه)         |                      |    |
| قديمي كتب خانه    | امام ابو عبد الله عبد    | السنن للدارمي        | 42 |
| آرام باغ كراچى    | الرحمن الدارمي           |                      |    |
|                   | (المتوفى (٥٧٠ه)          |                      |    |
| مكتبه رشيديه      | امام زكى الدين عبد       | الترغيب والتربيب     | 43 |
| سرکی روڈ          | العليم المندري (المتوفي  |                      |    |
| كوثثه             | (0,707)                  |                      |    |
|                   |                          |                      |    |

| 1  |                      |                        |                   |
|----|----------------------|------------------------|-------------------|
| 44 | حلية الاوليا، وطبقات | امام ابو نعيم احمد بن  | اداره تأليفات     |
|    | الاصفياء             | عبد الله الاصبهاني     | اشرفيه ملتان      |
|    |                      | (المتوفي ٢٠ ١٥)        |                   |
| 45 | الفتن                | حافظ نعيم بن حماد      | دار الكتب العلميه |
|    |                      | المروزي (المتوفي ٢٢٩   | بيروت لبنان       |
|    |                      | (a                     |                   |
| 46 | التاريخ الكبير       | امام محمد استماعيل     | //                |
|    |                      | البخاري (المتوفي       |                   |
|    |                      | (0.707                 |                   |
| 47 | شعب الايمان ،        | امام ابو بكر احمد بن   | //                |
|    |                      | حسنين البيهقي          |                   |
|    |                      | (المتوفي ٥٨ كه)        |                   |
| 48 | معجم الصحابة         | ابق الحسين عبد الباقي  | //                |
|    |                      | ابن القائع (المتوفي    |                   |
|    |                      | (270)                  |                   |
| 49 | المقاصد الحسنة       | امام محمد عبد الرحمن   | النوريه الرضويه   |
|    |                      | السخاوي (المتوفي       | پىلشىنگ كىپنى     |
|    |                      | (49.7                  | لابور             |
| 50 | كشف الخفاء ومزيل     | امام اسماعیل بن محمد   | مؤسسة الرسالة     |
|    | الالباس              | العجلوني (المتوفي      | دمشق              |
|    |                      | (4,117,5               |                   |
| 51 | المعجم الكبير        | امام ابو القاسم سليمان | دار احياء التراث  |
|    |                      | بن احمد الطيراني       | العربي بيروت      |
|    |                      | (المتوفيين ٢٦٠)        |                   |
| 52 | المعجم الاوسط        | //                     | دار الكتب العلميه |
|    |                      |                        | بيروت لبنان       |
|    |                      |                        |                   |

| 403               |                       | ت شير اهلسنت رحمة الشعليد | 1.1 |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| //                | //                    |                           | *** |
|                   | //                    | المعجم الصنفير            | 53  |
| دار الحديث قابره  | "                     | كتاب الدعاء               | 54  |
| مصدر              | W1 - 1 - 1 - 1        | 5000                      |     |
| نور محمد کار      | امام على ين سيلطان    | الموضوعات الكبير          | 55  |
| خانه تجارت        | محمد المعروف بملا     |                           |     |
| كتب بالمقابل      | على القارى (المتوفي   |                           |     |
| آرام باغ کراچی،   | (4) - 1 }             |                           |     |
| قديمي كتب خانه    |                       |                           |     |
| آرام باغ کراچی    |                       |                           |     |
| دارالفكر بيروت    | امام جلال الدين       | الجامع الصنغير            | 56  |
|                   | السيوطي (المتوقي      |                           |     |
| 1.*               | (ag11)                |                           |     |
| //                | امام احمد بن على      | المسند لابي يعلى          | 57  |
|                   | التميمي (المتوفي      |                           |     |
|                   | (a, T . Y             |                           |     |
| مؤسسة الرسالة     | امام ابو جعفر احمد بن | مشكل الآفار               | 58  |
| بيروت             | طحاوى                 |                           |     |
|                   | (المتوفي ١٣٢ه)        |                           |     |
| دار الكتب محله    | امام احمد بن حسين     | حياة الانبياء بعد وفاتهم  | 59  |
| جنگي پشاور        | البيهقي (المتوفي      | L                         |     |
|                   | (a£0)                 |                           |     |
| قديمي كتب خانه    | امام محمد بن اسماعیل  | الادب المفرد              | 60  |
| آرام باغ كراچى    | البخاري (المتوقى٢٥٦   |                           |     |
| ، المكتبة الاثريه | (4_                   |                           |     |
| سانگله پل         |                       |                           |     |
|                   |                       |                           |     |

| مصطفئ البابى      | امام شبهاب الدين احمد | فتح الباري شرح الصحيح  | 62 |
|-------------------|-----------------------|------------------------|----|
| الحلبي مصبر       | بن على بن حجر         | البخارى                |    |
|                   | عسقلائي (المتوفي      |                        |    |
|                   | (4/407)               |                        |    |
| مكيتبة رشيدية     | لمام بدر الدين محمود  | عمدة القارى شرح        | 63 |
| سىركى روڈ         | بن احمد العيني        | الصحيح البخاري         |    |
| كوثثه             | الحنفي (المتوفيه ٥٨٥) |                        |    |
| مكتبه امداديه     | امام على بن سلطان     | مرقاة المفاتيح شرح     | 64 |
| ملتان             | محمد المعروف بملا     | مشكوة المصابيح         |    |
|                   | على القارى (المتوفى   |                        |    |
|                   | (4.1.15               |                        |    |
| النوريه الرضويه   | شيخ عبد الحق محدث     | شورح فتوح الغيب        | 65 |
| پېلشنگ کمپنی      | دبلوی (المتوفی ۲ د ۱  |                        |    |
| لايور             | (4_                   |                        |    |
| مكتبه نوريه       | //                    | اشعة اللمعات شيرح      | 6  |
| ر صویه سکهر       |                       | مشكوة                  |    |
| دارالحديث         | امام عيد الرؤف بن على | فيض القدير بشرح الجامع | 6  |
| قابرهمصر          | بن زين العابدين       | الصغير                 |    |
|                   | المناوي (المتوفي      |                        |    |
|                   | (a) · T)              |                        |    |
| دار الكتب العلميه | امام محمد عبد الباقي  | شرح زرقاني على المؤطا  | 6  |
| بيروت             | الزرقاني (المتوفي     |                        |    |
|                   | (41177                |                        |    |
| //                | 11:                   | شرح زرقاني على الموابب | 6  |
|                   |                       |                        |    |

| -  |                        |                        |                   |
|----|------------------------|------------------------|-------------------|
| 70 | شرح الشنفاء            | امام على بن سلطان      | اداره تأليفات     |
|    |                        | محمد القارى (المتوفى   | اشرفيه ملتان      |
|    |                        | (a) - 1 &              |                   |
| 71 | عصيدة الشهدة شرح       | علامه سيد عمر بن       | نورمحمد           |
|    | قصيدة البردة           | احمد آفندي الحنقي      | كارخانه تجارت     |
|    |                        | الخربوتي (المتوقى      | كتب آرام باغ      |
|    |                        | (4) 199                | كراچى             |
| 72 | سيرت وفضائل            |                        |                   |
| 73 | دلائل النبوة           | امام ابو نعيم احمد بن  | المكتبة العصريه   |
|    |                        | عبد الله الاحتقاني     | صيدابيروت         |
|    |                        | (المتوفي <u>ية ٣٠)</u> |                   |
| 74 | دلائل النبوة           | أمام احمد بن حسين      | دار الحديث قابره  |
|    |                        | البيهقي (المتوفي ٥٨ ٤  | - 1               |
|    |                        | (a                     |                   |
| 75 | الوقاء باحوال          | امام عبد الرحمن على    | مكتبه نوريه       |
| +  | المصطفى عبالله         | بن الجوزى (المتوفى     | رضويه گلبرگ       |
|    |                        | (A09Y                  | فيصل آباد         |
| 76 | الموابب اللدنية بالمنح | امام احمد بن محمد      | دارالكثب العلميه  |
|    | المحمدية               | القسطلاني (المتوفي     | بيروت لبنان       |
|    |                        | (4,445)                |                   |
| 77 | الانوار المحمديه من    | الشبيخ يوسف بن         | مكتبه حقيقت       |
|    | الموابب اللدنية        | استماعيل النبهاشي      | كتابوي تركى       |
|    |                        | (المتوفى ١٣٥٠ه)        |                   |
| 78 | حجة الله على العالمين  | //                     | دار الكتب العلميه |
|    | -                      |                        | بيروت             |
|    |                        |                        |                   |

| //                | //                             | جوابر البحار في مناقب      | 79 |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|----|
|                   |                                | النبى المختار عباللة       |    |
| . //              | //                             | جامنع كرامات اوليا.        | 80 |
| //                | //                             | شبوابد الحق في استغاثة     | 81 |
|                   |                                | بسيد الخلق تتبييله         |    |
| نوريه رضويه       | امام محمد مهدى                 | مطالع المسرات بجلاء        | 82 |
| پېليكىشىنز لاپور  | القاسي (المتوفي                | الدلائل الخيرات            |    |
|                   | (a_1.0.Y                       |                            |    |
| دار الغد الجديد   | امام ابو محمد عبد الملك        | السيرة النبوية             | 83 |
| المنصورة قابره    | بن بشام (المتوفى               |                            |    |
|                   | (at IA                         |                            |    |
| النورية الرضويه   | الشيخ عبد الحق محدث            | مدارج النبوة               | 84 |
| پېلشىنگ كمېنى     | دېلوي (المتوفي ۲ <u>۵،۱۰۵)</u> |                            |    |
| الابور            |                                |                            |    |
| //                | //                             | اخبار الاخيار مع مكتوبات   | 85 |
| دار الكتب العلمية | امام محمد بن يوسف              | سبل الهدى والرشاد في       | 86 |
| بيروت لبنان       | الصبالحي الشيامي               | سيرة خير العباد عَبِّ الله |    |
|                   | (المتوفى ٢ غ ١٥)               |                            |    |
| اداره نعيميه      | امام عبد الرحمن على            | بيان الميلاد النبوى        | 87 |
| رضوية سواد        | بن الجوزي (المتوفي             |                            |    |
| اعظم موچى         | (0097                          |                            |    |
| گيٺ لاٻور         |                                |                            |    |
| دار الكتب العلميه | امام نور الدين على بن          | السيرة الحلبيه             | 88 |
| بيروت لبنان       | أبرابيم الحلبي (المتوفي        | -                          |    |
| -                 | (0) : 55                       |                            |    |

| وحيدى كتب         | امام قاضي عياض          | الشفاء بتعريف حقوق     | 89 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|----|
| خانه قصنه         | مالكي اندلسي            | المصطفى عيدالله        |    |
| خواني بازار       | (المتوقعيد ٤٤ ده)       |                        |    |
| يشماور            |                         |                        |    |
| المكتبة الحقانية  | امام جلال الدين         | الخصائص الكبرئ         | 90 |
| محله جنگی         | السيوطي (المتوفي        |                        |    |
| پشاور             | (091)                   |                        |    |
| مكتبه اعزازيه     | //                      | تبييض الصحيفة في       | 91 |
| سیکندری روڈ       |                         | مناقب الامام ابى حنيفة |    |
| آرېوتى مردان      | . 3                     | Transfer and           |    |
| مركز تحقيقات      | امام على بن سلطان       | المورد الروى في المولد | 92 |
| اسلاميه شبادمان   | محمد القارى (المتوفى    | النبوى                 |    |
| لاپور             | (41.15                  |                        |    |
| مكتبه حقيقت       | امام عبد الرحمن جامي    | شوابد النبوة           | 93 |
| كتابوي تركى       | (المتوفي ۱۹۸۸ه)         |                        |    |
| داز الكتب العلمية | امام الشيخ حسين بن      | تاريخ الخميس في احوال  | 94 |
| بيروت لبنان       | محمدين الحسين           | انفس نفیس              |    |
|                   | الدياربكري (المتوفي     |                        |    |
|                   | (4977                   |                        |    |
| دار الكتب العلميه | امام عبد الوباب بن      | الطبقات الكبرئ         | 95 |
| بيروت لبنان       | احمد بن على الشعراني    |                        |    |
|                   | (المتوفى ٢٧٢ه)          |                        |    |
| المكتبة           | · امام نور الدين على بن | وفاء الوفاء باخبار دار | 96 |
| المعروفية         | احمد السمهودي           | المصطفى عنايلله        |    |
| کانسی روڈ         | (المتوفي ١١٩٨)          |                        |    |
| كوئثه             |                         |                        |    |
|                   |                         |                        | -  |

| النورية الرضوية  | امام محمد بن موسى      | مصباح الظلام في         | 97  |
|------------------|------------------------|-------------------------|-----|
| پېلشنگ کمپنی     | المزالي المراكشي .     | المستغيثين بخير الانام  |     |
| لاہور            | (المتوفى ١٨٢ه)         |                         |     |
| مكتبة البشرى     | أمام شمس الدين محمد    | مناقب الامام ابى حنيقة  | 98  |
| کراچی،           | بن احمد بن عثمان       | وصاحبيه ابى يوسف        |     |
| دارالكتاب        | الدّبيي (المتوقى ١٤٧٥) | ومحمدين الحسن           |     |
| العربي مصر       |                        |                         |     |
| المكتبة الحقانية | امام احمد بن محمد بن   | الخيرات الحسان في       | 99  |
| يشناور           | على بن حجر الهيتمي     | مناقب النعمان           |     |
|                  | (المتوفى ٤٧٤ه)         |                         |     |
| المكتبة الغفورية | امام يوسف بن عبد الله  | الانتقاء في فضائل أثمة  | 100 |
| العاصميه         | بن محمد بن عبد البر    | الثلاثة الفقهاء         |     |
| گلستان ۹۹        | (المتوفى ٢٣ غه) *      |                         |     |
| جىشىدرود         |                        |                         |     |
| كراچى            |                        |                         |     |
| مكتبه عزيزيه     | ابو عبد الله حسين بن   | اخبار ابى حنيقة واصحابه | 101 |
| عنايت بور جلال   | على الصميري (المتوفي   |                         |     |
| پور شجاع آباد    | (4,577                 |                         |     |
| مكتبه در ايران   | الشيخ فريد الدين عطار  | تذكرة الاولياء (فارسى)  | 102 |
|                  | (المتوقي ٢٢٦ه)         |                         |     |
| ادارة المركزية   | امام احمد بن محمدبن    | الجوير المنظم           | 103 |
| الاشاعة القرآن   | على ابن الحجر الهيتمي  |                         |     |
| والسئة لابور     | (49YE)                 |                         |     |
| مكتبة القدس      | الشيخ المجددالامام     | المكثوبات               | 104 |
| كوثثه            | احمدسرېندي             |                         |     |
|                  | (المتوقى ١٠٣٤ه)        |                         |     |

| مكتبه نعمانيه    | امام محمد بن يوسف     | عقود الجمان في مناقب    | 105 |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|
| محله جنگی        | الصالحي الشامي        | الامام الاعظم ابى حنيفة |     |
| پشناور           | (المتوفى ٢٤٢ ه)       | النعمان                 |     |
| مكتبه حقيقت      | مولانا ظفر الدين      | جوابر البيان (ترجمه)    | 106 |
| كتابوي تركى      | بہاری                 | الخيرات الحسان          |     |
| اداره معارف      | مولانا نعيم الدين     | تبييض الصحيفه (مترجم)   | 107 |
| نعمانيه شاد باغ  | نعيمى                 |                         |     |
| لاپور            | -                     |                         |     |
| كتب خانه شانٍ    | شيخ فريد الدين عطار   | تذكرة الاولياء (مترجم)  | 108 |
| اسلام اردو       |                       |                         |     |
| بازار لاہور      |                       |                         |     |
|                  |                       | كتب متفرقه              | 109 |
| مصنو             | الشيخ محمد عبد القادر | فتوح الغيب على هامش     | 110 |
|                  | الجيلاني سركار غوث    | بهجة الاسرار            |     |
|                  | اعظم                  |                         |     |
| مصر              | امام ابق الحسين       | بهجة الاسرار ومعدن      | 777 |
|                  | الشبطنوفي             | الانوار                 |     |
| مكتبه حقيقت      | إمام الخمد بن محمد بن | الصواعق المحرقة         | 112 |
| كتابوي تركى      | على بن حجر الهيتمي    |                         |     |
|                  | (المتوفيد ٤٧٤)        |                         |     |
| المكتية الحقانية | امام شمس الدين محمد   | التذكرة في احوال الموتى | 113 |
| پشاور            | بن احمد بن ابي بكر    | وامور الآخرة            |     |
|                  | القرطبي(المتوفى ٢٧١   | 1.0                     |     |
|                  | (4_                   |                         |     |
| پروگریسو بکس     | الشاه امام احمد رضا   | حدائق بخشش              | 114 |
| اردو يازار لابور | خان                   |                         |     |

| نور محمدگار       | علامه راغب اصفياني    | المفردات في غريب القرآن | 115 |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----|
| خانه تجارت        |                       | ta.                     |     |
| كتب آرام باغ      |                       |                         |     |
| كراچى             |                       |                         |     |
| اكبر بك سيلرز     | پروفیسر سید احمد      | بهجة الاسرار (مترجم)    | 116 |
| اردو بازار لابور  | على شاه چشتى بثالوى   |                         |     |
| دارالمعرفة        | امام جلال الدين       | شرح الصدور              | 117 |
| بيروت لبنان       | السيوطي               |                         |     |
| دار احياء الكتب   | امام ابو الليث سمر    | تنبيه الغافلين          | 118 |
| العربية مصر       | قندى                  |                         |     |
| کتب خانه          | امام ابو القاسم عبد   | الرسالة القشيريه        | 119 |
| رشيديه صدف        | الكريم بن هوازن       |                         |     |
| بلازهمطه          | القشيري (المتوفى ٢٥٥  |                         |     |
| جنگي پشاور        | (4_                   |                         |     |
| مكتبه فاروقيه     | امام ابو حامد محمد بن | احياء علوم الدين        | 120 |
| محله جنگی         | محمد الغزالي (المتوفي |                         |     |
| پشاور             | (40.0                 | *                       |     |
| دار الكتب العلميه | امام ابن عدى          | الكامل في الصعفاء في    | 121 |
| بيروت             |                       | الرجال                  |     |
| مؤسسة             | امام مزى              | تهذيب الكمال            | 122 |
| الرسالة بيروت     |                       |                         |     |
| دار الاشاعت       |                       | المنجد                  | 123 |
| اردو بازار لابور  |                       |                         |     |
| مكتبه رشيديه      | علامه ابن نجيم        | البحر الرائق شرح كنز    | 124 |
| سنرکی روڈ         |                       | الدقائق                 |     |
| كوئثه             |                       |                         |     |

|                   |                     |                     | 4   |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----|
| المكتبة التوفيقية | شيخ ابو طالب مكي    | قوت القلوب          | 125 |
| بيروت             |                     |                     |     |
| مكتبه مجتباثي     | امام جلال الدين     | انيس الجليس         | 126 |
| ديلى              | السيوطي             |                     |     |
| مكتبه رشيديه      | علامه ابن عابدين    | رد المختار على الدر | 127 |
| سىركى روڈ         | الشامي              | المختار             |     |
| كوثثه             |                     |                     |     |
| قديمي كتب         | علامه طحطاوي        | حاشيه طحطاوي على    | 128 |
| خانه آرام باغ     |                     | مراقى الفلاح        |     |
| کراچی             |                     |                     | -0  |
| //                | امام ابن حجر مکی    | الفتاوى الحديثيه    | 129 |
| مكتبه رشيديه      | امام جلال النين     | الحاوى للقتاوي      | 130 |
| سىركى روڈ         | السيوطي             |                     |     |
| كوثثه             |                     |                     |     |
|                   |                     | كتب مخالفين         | 131 |
| المكتبة السلفيه   | مولوى اسماعيل دېلوي | صراط مستقيم (قارسي) | 132 |
| شيش محل رود       |                     |                     |     |
| لابور             |                     |                     |     |
| کتب خانهٔ         |                     | صراط مستقيم (مترجم) | 133 |
| رحيميه ديوبند     |                     | اردو                |     |
| يوپى، اسلامى      |                     |                     |     |
| اكيدمي اردو       |                     |                     |     |
| بازار لاپور       |                     |                     |     |
| مركنتائل          | //                  | تقوية الايمان       | 134 |
| پرنٹنگ پریس       | -                   |                     |     |
| دیلی              |                     |                     |     |
|                   |                     |                     |     |

412

فاروقي كتب

شعبه مطبوعات

محكمه اوقاف

حكومت يتجاب

لابور

|                   |                |                        | 140 |
|-------------------|----------------|------------------------|-----|
| دارالاشاعت        | //             | کلیاتِ امدادیه         | 143 |
| اردو بازار ایم لے |                |                        |     |
| جناح روڈ          |                |                        |     |
| كراچى             |                |                        |     |
| مدنى كتب خانه     | //             | شيمائم امداديه         | 144 |
| بیرون بوپژگیٹ     |                |                        |     |
| ملتان             |                |                        | 4.0 |
| لكهنو             | //             | ارشناد مرشد            | 145 |
| كتبخانه اشرفيه    | مولوی اشرف علی | حفظ الايمان مع بسط     | 146 |
| راشدكميني         | تهانوی         | الينان                 |     |
| ديوبند يو پي ،    |                |                        |     |
| کتب خانه          |                |                        |     |
| اعزازيه ديوبند،   |                |                        |     |
| مكتبه نعمانيه     |                |                        |     |
| ديوبندا قديمي     |                |                        |     |
| كتب خانه          |                |                        |     |
| گراچى، كتب        |                |                        |     |
| خانه مجيديه       |                |                        |     |
| ملتان، دارالکتب   |                |                        |     |
| غزنى سنريث        |                |                        |     |
| اردو بازار لايور  |                | **                     |     |
| تاج کمپنی لمینڈ   | //             | نشر الطيب في ذكر النبي | 147 |
| لابور، اسلامي     |                | الحبيب غيالة           |     |
| كتبخانه اردو      |                |                        |     |
| بازار لاہور       |                |                        |     |
|                   |                |                        |     |

| 414              |    | خطباب شيو اهلسنت رحمة الشعلي     |
|------------------|----|----------------------------------|
| اشرف المطابع     | // | 148 شكر النعمة بذكر رحمة         |
| تهانه بهون انڈیا |    | الرحمة                           |
| اداره تأليفات    | // | 149 خطبات ميلاد النبي عُبْلِيْلا |
| اشرفيه ملتان     |    |                                  |
| مكتبه وحمانيه    | // | 150 ارواع دلاده                  |
| لابود            |    |                                  |
| المكتبة          | // | 151 الافاصات اليومية من          |
| الاشرفيه جامعه   |    | الأفادات القومية                 |
| اشرفيه فيروز     |    |                                  |
| بور روڈ لاہور    |    |                                  |
| اشرف المطابع     | // | 152 جمال الاولياء                |
| تهائه بهون ضلع   |    |                                  |
| مظفر گِڑہ        |    |                                  |
| دفتر رسناله      | // | 153 مواعظ اشرفیه                 |
| "الايقاء" مولوي  |    |                                  |
| مسافر خانه ایم   |    |                                  |
| اے جناح روڈ      |    |                                  |
| كراچى            |    |                                  |
| اسىلامى كتب      | // | 154 امداد المشتاق الى اشرف       |
| خانه فصل الهي    |    | الاخلاق                          |
| ماركيث چوك       |    |                                  |
| اردو بازار لابور |    | 197                              |
| کتب خانه         | // | 155 شجره طيبه چشتيه              |
| اشرفيه دريبه     |    | صابريه                           |
| کلاں دہلی        |    |                                  |

| 415              |                     | ت شير اهلسنت رحمة الشعليه | خطباد |
|------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| مكتبة العلم      | 7. //               | حيات المسلمين             | 156   |
| 18 اردو بازار    |                     |                           |       |
| لابور            |                     |                           |       |
| کتب خانه         | مولوي قاسم نانوتوي  | تحذير الناس               | 157   |
| رحيميه ديوبند    | *                   |                           |       |
| ضلع سهارنپور     |                     |                           |       |
| ، دار الاشناعت   | *                   |                           |       |
| مقابل مولوي      |                     |                           |       |
| مسافر خانه       |                     |                           |       |
| كراچى            |                     |                           |       |
| کتب خانه         | //                  | قصائد قاسمي               | 158   |
| رشيديه دېلي      |                     |                           |       |
| کتب خانه         | مولوى خليل احمد     | البرابين القاطعة          | 159   |
| امداديه ديوبند   | سپارنپوری           |                           | ı     |
| يوپى             |                     |                           |       |
| الفيصل ناشران    | مولوى عنايت على شاه | باغ جئت                   | 160   |
| وتاجران كتب      |                     |                           |       |
| غزنى ستريث       |                     |                           |       |
| اردو بازار لابور |                     |                           |       |
| اداره اسلامیات   | مولوى عاشق الهي     | تذكرة الرشيد              | 161   |
| اناركلي لابور    | ميرڻهي              |                           |       |
| 11               | //                  | ارشاد الملوك (ترجمه)      | 162   |
|                  |                     | لمداد السطوك              |       |
| کتب خانه         | مولوى محمود الحسين  | مرئيه گنگوپى              | 163   |
| رحيميه ديوبند    | ديويندى             |                           |       |
|                  |                     |                           |       |

| 440             |                    | اتِ شير اهلسنت رحمة الله عليه | .h÷ |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----|
| 416             |                    |                               |     |
| الميزان الكريم  | بروفيسر احمد سعيد  | بزم اشرف کے چراغ              | 164 |
| ماركيث ارنو     |                    |                               |     |
| بازار لاہور     |                    |                               |     |
| مكتبه صفدريه    | مولوي سرفراز خان   | تبريد النواظر                 | 165 |
| نزدمدرسه        | صنفدر              | * 1                           |     |
| نصرة العلوم     |                    | 6                             |     |
| گهنٹه گهر       |                    |                               |     |
| گوجرانوالا      |                    |                               |     |
| //              | 11                 | حضرت ملا على قارى اور         | 166 |
|                 |                    | مسئله علم غيب وحاضر           |     |
|                 |                    | وناظر                         |     |
| 11              | 11                 | عبارات اكابر                  | 167 |
| //              | //                 | ازالة الريب                   | 168 |
| المكتبة السلفيه | محمد بن عبد الوهاب | كشف الشبهات                   | 169 |
| شيش محل رود     | نجدى               | (مترجم)اردو                   | 4   |
| لاہور           |                    |                               |     |
| مركز توعية      | //                 | الجامع القريد مجموعه ٨        | 170 |
| الجاليات        |                    | رسائل                         |     |
| بالقصيم         | *                  |                               |     |
| کتب خانه        | مولوى حسين احمد    | الشهاب الثاقب                 | 171 |
| اعزازيه ديويند  | كانگريسى           |                               |     |
| ضلع سهارنپور،   |                    |                               |     |
| کتب خانه        |                    |                               |     |
| رحيمية ديوبند   |                    |                               |     |

//

اداره اسلامیات

اناركلي لابور

172

سلاسلٍ طيبه

| المكتبة الانريه  | نواب صديق حسن        | مسك الختام شوح بلوغ     | 173 |
|------------------|----------------------|-------------------------|-----|
| سانگله پل        | خان بهوپالی          | المرام                  |     |
| مكتبه اخوت نزد   | حسين على وان         | بلغة الحيران في ربط     | 174 |
| حسن مارکیٹ       | بهجردى               | الآيات الفرقان          |     |
| اردو بازار لابور |                      |                         |     |
| مطبع كشميري      | مولوى عبد الستار غير | اكرام محمدى             | 175 |
| بازار لابور      | مقلد                 |                         |     |
| مكتبه ابل السنة  | مولوى محمد الياس     | فرقه بريلويت پاك وېندكا | 176 |
| والجماعة ٨٧      | گهمن                 | تحقيقي جائزه            |     |
| جنوبي لابور      |                      |                         |     |
| رود سرگودها      |                      |                         |     |
| 11               | 11.                  | قرقه المحديث باك وبندكا | 177 |
|                  |                      | تحقيقي جائزه            |     |
| مكنبه اهتجاب     | مولوى ثناء الله      | فتاوى ثنائيه            | 178 |
| الحديث حافظ      | أمرتسوى              |                         |     |
| بلازەمچهلى       |                      |                         |     |
| منڈی لاہور       | •                    |                         |     |
| اداره اسلاميات   | مولوی ولی حسن        | تذكره اوليا، پاك وپند   | 179 |
| اناركني لابور    | ئونكى .              |                         |     |
| مكتب الدعوة      | مولوي بديع الدين     | مقدمه بداية المستقيد    | 180 |
| الاسلامية        | راشدى                |                         |     |
| پاکستان          |                      |                         |     |
| اسلام آیاد       | طيب الرحمن زيدي      | تماز مين امام كون؟      | 181 |
| مكتبه غزنويه     | خالد سىف غير مقلد    | تذكره شهيد              | 182 |
| شيش محل رود      |                      |                         |     |
| لايور            |                      |                         |     |
|                  |                      |                         |     |

| خطبات شير اهلسنت رممة الشعليه |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| طارق اكيدمي      | //                | تذكره امام محمداسماعيل | 183 |
|------------------|-------------------|------------------------|-----|
| چنيوث بازار      |                   | شهيد                   |     |
| فيصل آباد        |                   |                        |     |
| اداره خدام       | مولوى محمد امين   | مجموعه رسمائل          | 184 |
| اخناف باغبان     | صنفدر اوكاؤوى     |                        |     |
| پوره لابور       |                   |                        |     |
| راد حق ويلفئير   | مولوى ضياء الرحمن | شاه فيصل ايك روشن      | 185 |
| فاؤنذيشن         | فاروقى            | ستاره                  |     |
| سنابيوال         |                   |                        |     |
| ' نتيد احمد      | نفيس الحسيني      | سید احمد شهید سے       | 186 |
| اکیڈمی نفیس      |                   | حاجى امداد الله مهاجر  |     |
| منزل کریم بارك   | ×                 | مکی کے روحانی رشتے     | i   |
| لاہور            |                   |                        | ,   |
| استلامك          | مودودي            | رسائل ومسائل           | 187 |
| پېليكىشىن لوئر   |                   |                        |     |
| مال رود لاپور    |                   |                        |     |
| دفتر رساله       | //                | تجديد واحياء دين       | 188 |
| ترجمان القرآن    |                   |                        |     |
| الايور           |                   |                        |     |
| مكتبه حنفيه ۲۸   | غلام نبی جانباز   | رو ئيداد صد ساله جشن   | 189 |
| غزنى ساريث       |                   | دار العلوم ديوبند      |     |
| اردو بازار لابور |                   |                        |     |
| مكتبه عمر        | مولوی روح الله    | بزرگانِ تقشیندیه کو    | 190 |
| فاروق شماه       | غفورى             | خواب میں زیار ت نبی    |     |
| فيصل كالوني      |                   | 111111 1 m             |     |
| کراچی            |                   |                        |     |

|                  | <b>205159667676767676</b> |                                                 |     |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| //               | //                        | بزرگانِ چشتیه کو خواب<br>میں زیارتِ نبی شبراللہ | 191 |
| المكتبة الاشرفيه | مقبول حسين وصل            | سفرنامه لابور ولكهنوء                           | 192 |
| جامعه اشرفيه     | بِلگرامی                  |                                                 |     |
| فيروز پور روڈ    |                           |                                                 |     |
| لاہور            |                           |                                                 |     |
| قديمي كتب خانه   | مولوى عبد الماجد دريا     | عالم برزخ                                       | 193 |
| کراچی            | آبادی                     |                                                 |     |
| المكتبة السلقية  | محمد بن بارك الله         | زيئت اسلام                                      | 194 |
| شيش محل رود      | لكهوى                     |                                                 |     |
| لاپور            |                           |                                                 |     |
| مطبع قاسمى       | مرتضى حسن چاند            | توضيح البيان في حفظ                             | 195 |
| ديوپند           | بودى                      | الايمان                                         |     |
| دارالكتاب غزني   | //                        | مجموعه رسائل چاند                               | 196 |
| ستريث اردو       |                           | بودى                                            |     |
| بازار لاہور      |                           | 200                                             |     |
| ببليشرز يونائنڈ  | ظفر على خان               | چمستان                                          | 197 |
| چوك انار كلي     |                           | - Y                                             |     |
| لابور            |                           |                                                 |     |
| مكتبه رشيديه     | عبد الرشيد ارشد           | بیس بڑے مسلمان                                  | 198 |
| د۲ لوئر مال روڈ  |                           |                                                 |     |
| لابور            |                           |                                                 |     |
| اداره اسلامیات   | ابو الاوصاف رومي          | دیوبندسے بریلی تك                               | 199 |
| انار كلي لاپور   |                           |                                                 |     |
|                  |                           |                                                 |     |

| مكتبه الشيخ    | مولوى نثار احمد فتحى | تهمت وبابيت اور علما، | 200 |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----|
| بهادر آباد     |                      | ديوبند                | 9   |
| کراچی          |                      |                       |     |
| منشى نولكشور   | على حسن خان          | مآدرصديقي             | 201 |
| لكهنوء         | بهويالي              |                       |     |
| دارالأرشاد     | قاضى زابد الحسيني    | تذكرة المفسرين        | 202 |
| مدينة مسجد انك |                      |                       |     |
| شهر            |                      |                       |     |
| اداره تأليفات  | مجموعه افادت قاضي    | تاريخ مقسرين ومحدثين  | 203 |
| اشرفيه ملتان   | زابد الحسيني ، احمد  |                       |     |
|                | ر منا، بجنوری، عبد   |                       |     |
|                | القيوم حقاني         |                       |     |
| اداره اسلاميات | قارى محمد طيب        | آفتاب نبوت            | 204 |
| اناركلي لايور  |                      | 11/2                  |     |
| 7/             | اصغر حسين ديوبندي    | علم الاولين والآخرين  | 205 |
| کتب خانه       | حكيم محمد اختن       | برابين قاطعة          | 206 |
| مظهري گلشين    |                      |                       |     |
| اقبال گراچی    |                      |                       |     |
| مكتبة الفقير   | مولوى دوالفقار       | عشق رسول عُبالِلهُ    | 207 |
| ۲۲۳ سنت بوره   | نقشبندى              |                       |     |
| فيصل آياد      |                      |                       |     |
| محمد سعید اینڈ | عابد میاں دیوبندی    | رحمة للعالمين تنبيللم | 208 |
| سنز تاجران     |                      |                       |     |
| كتب قرآن محل   |                      | 4                     |     |
| آرام باغ گراچی |                      |                       |     |
|                |                      |                       |     |

| 421              |                    | ات شير اهلسنت رحمة الله عليه | خط  |
|------------------|--------------------|------------------------------|-----|
| الميزان الكريم   | مولوي جميل احمد    | مقالات جميل                  | 209 |
| ماركيث           | تهانوی             | 4                            |     |
| دارا لاشاعت      | مولوى منظور احمد   | تذكره مجدد الف ثاني          | 210 |
| بالمقابل مولوي   | نعماني             |                              |     |
| مساقر خانه       |                    |                              |     |
| كراچى            |                    |                              |     |
| 11               | خواجه محمد اسلام   | ملت اسلام کی محسن            | 211 |
|                  | انصاري             | شخصيات                       |     |
| مكتبة الاختر     | محمد رفيق انور     | بدعتي كابد ترين انجام        | 212 |
| محله عثمان نگر   | ديوبندي            |                              |     |
| عيدگاه رو ڏئو يه |                    |                              |     |
| ئىكسنگە          |                    |                              |     |
| مكتبة الفيض ه    | ابو على حسنين فيصل | تحقيق حق                     | 213 |
| غزنى سنريث       |                    |                              |     |
| اردو بازار لابور |                    |                              |     |
| مكتبه علوم       | مولوى اظهر الياس   | نماز جنازہ کے بعددعا، کا     | 214 |
| رباني ضلع ثوبه   | ديوبندى            | حكم                          |     |
| نيك سنگه         |                    |                              |     |
| اداره دعوت       | مولوى محمد آصف     | بدعات کا انسادکلوپیڈیا       | 215 |
| وتبليغ قرآن      | ديوبندى            | -                            |     |
| محل ماركيث       |                    |                              |     |
| اردو بازار       |                    |                              |     |
| کراچی -          |                    |                              |     |
| مكتبه اصلاح      | انور حسين گودهروي  | آثينه بريلويت                | 216 |
| ملت              |                    |                              |     |

| مكتبه چقانيه     | مولوى عزيز الرحمن   | فتاوى دارالعلوم ديوبند         | 217 |
|------------------|---------------------|--------------------------------|-----|
| ملتان            | عثمانى              |                                |     |
| دارالعلوم        | مولوي محمد فريد     | فتاوى فريديه                   | 218 |
| صديقيه زروبي     | ديوبندى             | A SHARE WAS                    |     |
| ضلع صوابي        |                     |                                |     |
| جامعه دار العلوم | مولوى عبد الحق      | فتاوى حقانيه                   | 219 |
| حقانيه اكوژه     | ديوبندى             |                                |     |
| ختك نوشهره       |                     |                                |     |
| اداره تألفات     | احمدرضابجثوري       | انوار البارى                   | 220 |
| اشرفيه ملتان     |                     |                                |     |
| مكتبة ارسلان     | ارسلان بن اخترميمن  | حضنور عنبالله كامثالى          | 221 |
| اردو بازار       |                     | بهبن                           | -   |
| کراچی            | -4-                 |                                |     |
| اداره اسلامیات   | مولوى مسيح الله     | ذكر النبى شبالل                | 222 |
| اناركلي لاپور    |                     |                                | 1   |
| ايچ ايم سعيد     | مولوی ابرابیم دہلوی | احسن المواعظ                   | 223 |
| کمپنی کراچی      |                     |                                |     |
| اداره تأليفات    | طارق محمود ديوبندي  | صدائے محراب                    | 224 |
| ختم نبوة لابور   | 动脉 小龙               |                                |     |
| هارون آباد       | مولوى محمد اسلم     | شرف المصطفى ملاياله            | 225 |
|                  | ديوبندى             | -                              |     |
| مكتبه ارسلان     | ارسلان بن اختر ميمن | شانِ محمد شَبْرُلْكُ كَي مثالي | 226 |
| اردو بازار       |                     | واقعات                         |     |
| کراچی            |                     | 1102                           |     |

| عمر پبلیکیشنز    | ثناء الله سعد شجاع         | عاشقانِ رسول عُنْبَيْكُ كے | 227 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| يوسف ماركيت      | آبادی                      | ايمان افروز واقعات         |     |
| اردو بازار لابور |                            |                            |     |
| اداره تأليفات    | مولوى اسحاق ملتانى         | برکاټ درود شريف کے         | 228 |
| اشرفيه ملتان     |                            | حيرت انگيز واقعات          |     |
| مجلس نشريات      | عبد الرشيد نعماني /        | يزيدكى شخصيت ابل           | 229 |
| اسلام ناظم آباد  |                            | سنت کی نظر میں             |     |
| کراچی            |                            |                            |     |
| اداره تأليفات    | مولوى استحاق ملتاني        | شمع رسالت اور عاشقان       | 230 |
| اشرفيه ملتان     |                            | رسول مُباللہ کے ایمان      | 4   |
|                  |                            | افروز واقعات               |     |
| مكتبه عمر        | عبد الرؤف منوري            | بزم بنوری کی یادگار        | 231 |
| فاروق شاه        | 4 P4 X 4 TA                | تقريرين                    |     |
| فيصل كالونى      |                            | HOTEL TO A                 |     |
| کراچی            | a dalam men                | Section 1                  |     |
| اداره تأليفات    | عزيز الحسن مجذوب           | اشرف السوانح               | 232 |
| اشرفيه ملتان     | grand and the state of the | L_1 & _ L 2001             |     |
| معهد الخليل      | محمد ثانی حسنی             | سوانح مولانا محمد          | 233 |
| الاسلامي بهادر   |                            | يوسف كاندهلوى              |     |
| آباد كراچى       |                            | e constant                 |     |
| دارالاشاعت       | مترجم: محمد عيسني          | نور الصدور في شرح          | 234 |
| اردو بازار       | اله آبادی                  | القبور                     |     |
| كراچى            |                            |                            |     |
| قديمي كتب خانه   | محمد اشرف قريشي            | فتوح الغيب (مترجم)         | 235 |
| کراچی            |                            |                            |     |
|                  |                            |                            |     |

| ايچ ايم سعيد | جعفر على نگينوى      | نزهة البساطين (اردو     | 236 |
|--------------|----------------------|-------------------------|-----|
| کمپنی کراچی  | HILLY DO             | ترجمه) روض الرياحين     |     |
| دارالاشاعت   | مولوي ظفر على عثماني | قصص الاولياء(ترجمه)     | 237 |
| اردوبازار    |                      | روض الرياحين            |     |
| کراچی        |                      |                         |     |
| سرگودها      | مولوى عطاء الله      | - واقعه كربلااور اسكاپس | 238 |
|              | بنديالوي             | منظر                    |     |
| منڈی کامونکی | ابو عتيق محمد امين   | معارف يزيد              | 239 |
|              | خادم                 | The same of the same    |     |
|              |                      |                         |     |

## رسائل وجرائد :ـ

ته:. مابنامه: ماه طیبه: سیالکوث: جلد نمبر 1 شماره نمبر 10 جنوری 1991، جمادی الثانی ۱۹۱۱ه.

☆: مابنامه: حق نوائے احتشام: کراچی: ابریل 2015، .

نامه : تبصره : لا بور: روثيداد جشب ديوبند.

ثه: مابنامه: حق چاريار: لابور: خصوصى اشاعت بياد قاضى مظهر حسين طبع2005.

ش: مابنامه: نصرة العلوم: گوجرانواله: مفسر قرآن نمبر: طبع 2008.

☆: روزنامه: پاکستان: جمعرات 5جمادي الاول: ۱٤۱٧ ه 19ستمبر 1996 م.

(فلحمدلله رب العالمين)

## ہمارے ادارے کی ویگرمطیوعات دکش طباعت تی اورمنز دمونوعات معیار اور بدت کی علامت

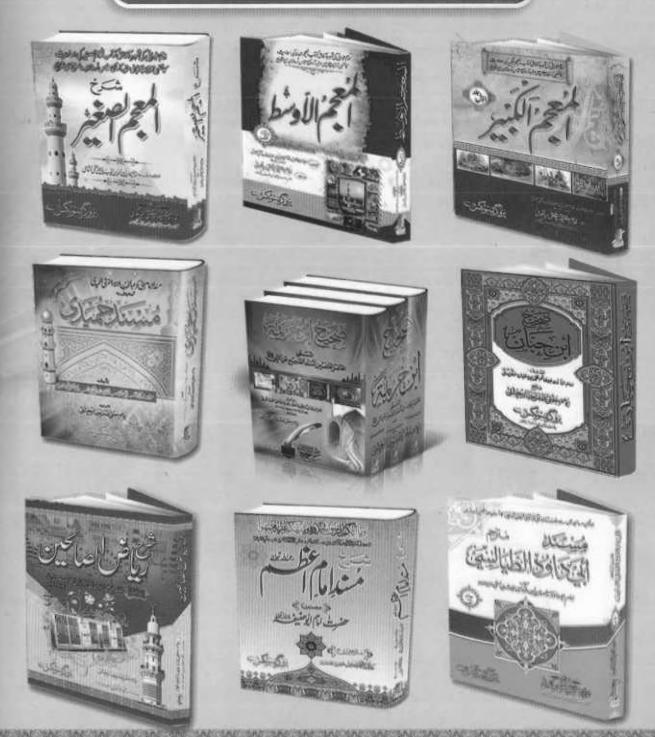



يون اريث و فرن سوي الموال و الامور و المور و